

#### مصنف كالتعارف

مصنف کراچی کے ایک مقامی کالج میں اسٹنٹ پروفیسر کے طور پر گذشتہ سولہ سالوں سے تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ نیایم کام کراچی یو نیورٹی سے من 1996 میں کمل کیا جبدایم فل (سوشل سائنس) ہمدرد یو نیورٹی سے کیا ہے۔ سوشل سائنس کی فیلڈ میں ان کا بی ایج ڈی ابھی جاری ہے۔

پروفیسر عقیل کے مضامین ایک مقامی ماہانہ میگزین "انذار " میں با قاعد گ سے چھپتے رہے ہے۔ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مضامین جسارت میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ آپ جناب محم مبشر نذیر کے آئی ایس پی پروگرام کی ایکر یکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ پروفیسر عقیل تحریروں کا مقصد سوسائٹی کے غلط رویوں کی نشاند ہی کرنا، انکی اصلاح کرنا، اور ان پرلوگوں کو متنبہ کرنا ہے تا کہ لوگ ترت کی تیاری کر سکیں۔

وین کے بنیا دی تقاضے (قرآن دسنت کی روثن میں ادامر دنوائی کا مختر بیان)

ىروفىسر محم<sup>ع</sup>قىل اندار بىلىكىشز

A Non-Profit Organization

### جله حقوق بحق محفوظ ميل

نام كآب : دين كينيادى قاض

مصنف : پروفيسر محمقتل

الريايشرز: 03323051201 : المرابيشرز: 03323051201

ویب ما کث: www.inzaar.org

http://aqilkhans.wordpress.com

ای کیل : aqilkhans@gmail.com

المحمل : ويثان احمه

قیت : 250 روپے طنحابیة : کتاب عاصل کرنے کے لیے رابطہ سیجیے:

+923323051201

"الله کے فرمانبر دارغلاموں کے نام"

| 37   | 15 - الله ہے دعاماً تگنا                     |    |                                       |
|------|----------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 38   | 16 يتوبكا                                    |    | ف <mark>گر س</mark> ت                 |
| 41   | 17 - آ زمائش ومصیبت برصبر کرنا               | 17 | تعارف                                 |
| 43 t | 18 - الله ما دين كے حوالے سے جھوتى ہات منسوب | 19 | لينث 1: عقائد                         |
| 43   | 19 ـ بدعت ہے گریز                            | 20 | 1-الله يرايمان                        |
| 45   | 20 -غیراللد کی شم کھانے ہے گریز              | 21 | 2_حفزت محرصلى الله عليه وسلم برائمان  |
| 45   | 21 جھوٹی تتم کھانے ہے گریز                   | 22 | 3-يوم آخرت ريا يمان                   |
| 46   | 22 قىمون كى پاپىندى اور كفارە                | 24 | 4_ پغیبروں، کتابوں،اورفرشتوں برایمان  |
| 47   | 23 تو ہماتی علوم اور مستقبل بینی ہے گریز     | 25 | ليفث2-عبادات                          |
| 48   | 24 نیحوست اور بدشگونی ہے گر ہز               | 26 | 5-ئمازتام كرنا                        |
| 49   | 25-ئامبەكئ                                   | 27 | 6-ذكوة اورعشرا داكرنا                 |
| 50   | 26-ريا كارى _ گريز                           | 28 | 7۔ رمضان کے روز سرکھنا                |
| 52   | يينش 4: معاثر ت                              | 31 | ₩8-8                                  |
| 52   | الف مر دوزن كاختلاط                          | 32 | 9_جمعه کی نماز پڑھنا                  |
| 52   | يا علي - 27                                  | 32 | 10 يعيدين کې نمازين                   |
| 54   | 28 ماعضاء کے زیا ہے گریز                     | 33 | 11 فحطره اواكنا                       |
| 57   | 29-باحياءونا                                 | 33 | بوشد 3 <u>. تعلق</u> بالله            |
| 58   | 30-نکاح ٹین تا فجر ہے گریز                   | 34 | 12 - الله كالقوى ما خوف ركهنا         |
| 59   | 31 - هدودمباشرت کی پابندی کرنا               | 34 | 13 ۔خدا کاشکر کرما اور ماشکری ہے گریز |
| 60   | ب -خاندانی معاملات                           | 36 | 14 - الله كويا وركهنا                 |
|      |                                              |    |                                       |

| 84 | 49 _ايفائے عميد                     | 60 | 32۔والدین کے ساتھ حسن سلوک              |
|----|-------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 04 |                                     | 00 |                                         |
| 85 | 50 _ يتيم ومسكين ہے حسن سلوك        | 61 | 33 -ر کی رشتوں کے حقوق کی دائیگی        |
| 85 | 51 میٹیم کے مال میں خیانت ہے گریز   | 62 | 34 -رحی رشتوں نے طبع تعلق ہے گریز       |
| 85 | 52 ـامر بالمعر وف اور نبى عن المنكر | 63 | 35 يىۋە ہراور يوى كابالهمى حقوق اداكرنا |
| 87 | 53 _ دُوت وتبلغ                     | 65 | 36 ـ بيوى كاميرا داكرنا                 |
| 88 | 54 مانت داري                        | 66 | 37 _، طلاق كوشر بعت كى حدو ديين ركهنا   |
| 89 | 55 <u>ع</u> عدل وانصاف              | 69 | 38 عدت مين شريعت كلحو ظار كهنا          |
| 89 | ج: کلام کائز کیہ                    | 70 | 39 ـاولاد کی تربیت کرنا                 |
| 90 | <mark>56 _خۇش</mark> اخلاقى         | 70 | يونث5: اخلاقيات                         |
| 91 | 57 جھوٹ بولنے سے گریز               | 71 | الف -جان و مال كى حرمت                  |
|    | 58 يتهت، بهتان يا جھوٹا الزام لگانا | 71 | 40 ما حق قل سے گریز                     |
| 93 | 59 فیبت ہے گریز                     | 72 | 41-اولاد کے قبل سے گریز                 |
| 94 | 60 عیب لگانے اور طعندزنی سے پر ہیز  | 73 | 42-چورى ہے گرين                         |
| 96 | 61_چغلی لگانے ہے گریز               | 74 | 43-ۋاكەزنى ھے گريز                      |
| 97 | 62 - گالی او رامعنت دینے سے گریز    | 75 | 44 ما ملاک کوفقصان پہنچانے ہے گریز      |
| 97 | 63 فخش كوئى ہے گریز                 | 77 | 45 لڑائی جھگڑ ہے ہے گریز                |
| 98 | 64-بر عالقاب منسوب كرنے سے كريز     | 79 | 46 -جادوٹوما اور شفل عمل ہے گریز        |
| 98 | 65 مسلمان كوكافر كہنے ہے گریز       | 80 | 47 <u>ظل</u> م و زیا د تی ہے گریز       |
| 99 | 66-خماق اڑانے سے گریز               | 82 | ب_حسن سلوک                              |
| 99 | 67 - كواجي دينااورقائم ربهنا        | 82 | 48 - پڑوسیوں اور ساتھیوں سے اچھا سلوک   |
|    |                                     |    |                                         |

| -68         |
|-------------|
| وممنوعددي   |
| 69          |
| 70          |
| -71         |
| -72         |
| -73         |
| 74          |
| <b>.</b> 75 |
| -76         |
| -77         |
| 78          |
| <b>.</b> 79 |
| يونث6:مو    |
| -80         |
| -81         |
| -82         |
| -83         |
| -84         |
| -85         |
|             |

#### بسر الله الرحس الرحير

### تعارف

اللہ تعالی نے انسان کو مضا پی بندگی کیلئے پیدا کیا ہے۔ اس بندگی کا بنیا دی تقاضا ہے ہے کہ خدائی کی بات مانی جائے۔ اس کے احکامات پر اپنے ظاہر وباطن کو جھکا دیا جائے اور طافوت کی بات مانے سے گریز کیا جائے ۔ اس بندگی اور تسلیم ورضا کو جا نچنے کیلئے اللہ تعالی نے زندگی و موت کا نظام پیدا کیا تا کہ آزمائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے ۔ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں خیر وشر کا شعور رکھ دیا اور ساتھ ہی وی کے ذریعے صراط ستقیم کا تعین کر دیا تا کہ لوگ خدا کی مرضی خیر وشر کا شعور رکھ دیا اور ساتھ ہی وی کے ذریعے صراط ستقیم کا تعین کر دیا تا کہ لوگ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گذار کر جنت کی المہ کی نعمتوں سے مستفید ہوں ۔ اس اہتمام کے با وجود انسان اکثر گنا ہوں کی غلاظت میں ملوث ہو جاتا اور نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے ۔ اس نا فر مانی کی بنا پر انسانی ذات آلودگی کا شکار ہو جاتی ہو اور کوئی بھی شخص نا فر مانی کی آلودگی کے ساتھ جنت میں واض نہیں ہو سکتا ۔ چنا نچے اللہ کی رضا کے صول کے لئے لازی ہے کہ خود کو گنا ہوں سے پاک اور فئی کیوں سے آراستہ کیا جائے ۔ اس عمل کو ترکیہ فنس کہا جاتا ہے ۔

بیرز کیفس اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایک مون ان کاموں سے ندرک جائے جن سے اس کا رب رو کے اوران امور پر عمل کرے جن کو کرنے کا تھم دیا جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں انہیں اوامر ونوائی سے جانا جاتا ہے۔ ان اوامر ونوائی پر عمل کرنے کا پہلا قدم بیہ کہ ان کے بارے میں علم حاصل کیا جائے اور دوسرامر حلد بیہ ہے کہ اس علم پر عمل کیا جائے۔ اسلام کی بیٹو بی ہے کہ ایک مالم فاصل اسکالر اسکالر کا بیٹوبی ہے کہ ایک مالم فاصل اسکالر

لونث 1: عقائد

اسلام کی ابتدا چند مانی ہوئی تقیقوں سے ہوتی ہے جن پریفین کے بغیر دین پر عمل ہی نہیں کیا جاسکا۔ مثال کے طور پر ایک شخص یا کستان سے امریکہ جہاز کے ذریعے جارہا ہے۔ جب وہ جہاز میں بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اسے اطمینان ہوتا ہے کہ یہ وہی جہاز ہے جس کا اس نے تکٹ لیا ہے ، اسے یقین ہوتا ہے کہ جہاز کا پاکلٹ نصر ف منزل مقصود کے ہار سے بیس جانتا ہے بلکہ وہ اسے وہاں تک پہنچانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے، اسے گمان غالب ہوتا ہے کہ راستہ میں کوئی معلوم رکاوٹ نہیں جواس کا سفر دشواریا ناممکن بناد ہے۔ اگر اسے ان میں سے کسی ایک بات میں بھی رکاوٹ نہیں جو جائے تو وہ سفر کا ارادہ ترک کردے گا۔ مثلا اگر اسے یہ شک ہوجائے کہ وہ غلط جہاز میں طوفان فتنظر ہیں تو وہ سفر کی بجائے حضر یعنی کردے گا۔ مثلا اگر اسے یہ شک ہوجائے کہ وہ غلط جہاز میں طوفان فتنظر ہیں تو وہ سفر کی بجائے حضر یعنی رکنے کور جیح دے گا۔ یعنی سفر کی ابتدا کے کئے ضرور ی ہو کہ کہ مسافر ان تمام امور کے ہارے میں ایک عمومی اطمینان کر لے اور پھر سفر ابتدا کر کے اسے جاری وساری رکھے۔

یمی معاملہ دین میں عقائد کا بھی ہے۔ اگر کسی کو پیریقین ہی نہ ہو کہ ایک ہستی نے اسے پیدا

کیا ہے ، اس نے اس کی فطرت میں خیروشر کا شعور رکھا ہے ، اسے ہدایت دینے کے لئے پیغیبر

بھیج بیں اورایک دن وہ اسے موت دے کراپنے پاس بلائے گااور اس سے اس کے اعمال کی

باز پرس کرے گاتو ایسا شخص اسلام کو دل سے نہیں مان سکتا اور نہ ہی اس پڑھل کرسکتا ہے۔ چنا نچیہ

یہ ہرشخص کا کام ہے کہ وہ دین کے ان مسلمہ عقائد کا جائز ہے اور ان پراطمینان عاصل کر کے

انہیں دل سے تسلیم کرلے ۔ یہی عقائد ایمانیات ہیں جو درج ذیل ہیں:

بھی۔ای لئے اسلام کودین فطرت بھی کہا گیا ہے۔ پیخفر کتاب ای مقصد کے تحت ترتیب دی
گئی ہے کہ مسلمانوں کوان احکامات کی مخفر فہرست دے دی جائے جن پر ان کا رب عمل کروانا
علی ہتا ہے۔اس کتاب میں اوا مرونوائی کی ایک جا مع فہرست دی گئی ہے۔ پیفہرست ان مکرات
کے ہارے میں بتاتی ہے جن سے بچنالازم ہے اوران الجھے اعمال کی نشا ند ہی کرتی ہے جن پر عمل
کرنا ضروری ہے۔اگر کوئی شخص خود کوان مکرات سے محفوظ نہیں رکھتا یا ان لازمی اعمال کو نہیں
اپنا تا تو وہ اپنا نفس آلودہ کرتا اور خدا کی نافر مانی کا مرتکب ہوجاتا ہے۔ اس نافر مانی میں وہ جتنا
آئے ہو جہتا ہے اتنا ہی جنت سے دوراور جہنم کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ چنا نچیان اوامرونوائی کو جانا اور ان کی کرتا ہو مسلمان کے لئے لازم ہے۔

اس کتاب میں بیان کردہ احکامات کی فہرست میں قر آن وحدیث کی وضاحت بھی بیان کی گئی ہے تا کہ اصل تھم تک رسائی ممکن ہوسکے۔آپ سے گذارش ہے کہ ان احکامات کو فورسے دیمیں ، ان کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کریں اور پھر ان پر بھر پور عمل کرنے کی کوشش کریں کے ونکہ بھی علم عمل کی کاوش آخرت میں ہمیں سر خرو کرنے میں معاون ہوسکتی ہے جبکہ ایسا کرنے میں ناکامی کا انتجام خدا کی ناراضگی ہے جس کا متحمل ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوسکتا۔

کرنے میں ناکامی کا انتجام خدا کی ناراضگی ہے جس کا متحمل ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوسکتا۔

پر وفیسر محمد عیں

## 1-الله يرايمان

دین اسلام کی ابتدااللہ پرایمان سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے مراداللہ کو بن دیکھے ماننا، تنہا اسے معبود ماننا، اس کی ذات کے ساتھ اس کی صفات پر بھی ایمان لانا وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص اسلام کے صلفے میں داخل نہیں ہوسکتا۔ اللہ پرایمان کا بنیا دی تقاضا سے ہے کہ اس کی تو حید پر ایمان لایا جائے اور ہرفتم کے شرک سے گریز کیا جائے۔ اس سے محبت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے ، اس کی تعموں پر شکر ادا کیا جائے ، اس کی آزمائٹوں پر صبر کیا جائے ، اس کی آزمائٹوں پر صبر کیا جائے ، ساری امیدیں اس سے باندھی جائیں اور سارے معاملات اس کے تیر دکردیئے جائیں۔ جائے ، ساری امیدیں اس سے باندھی جائیں اور سارے معاملات اس کے تیر دکردیئے جائیں۔

ا - ریتههاری جماعت ایک بی جماعت ہے اور میں تمہارا پر وردگار ہوں آؤ میری بی عبادت کیا کرو۔(الانبیاء۔21:92)

۲۔ اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو (زمین و آسمان) درہم برہم ہو جاتے ۔جوہا تیں پیلوگ بتاتے ہیں خدائے ما لک عرش ان سے پاک ہے۔ (الانبیاء - 21:22) سے خدااس گناہ کوئیں بخشے گا کہ کسی کواس کاشر یک بنایا جائے اورا سکے سوا (اور گناہ) جس کو جاہے گا گئش دیگا اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ راستے سے دور جا پڑا۔ (النساء 116)

#### حزيث

ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو عرض کیا کہ جمار ہے اور آپ کے درمیان کفار مضر حاکل ہیں اس لئے ہم آپ کے باس صرف حرام ہی مج مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں آپ ہمیں ایسے احکام ہتلا دیجئے کہا گر اس برعمل کریں تو جنت میں داخل ہو جا کیں اور اس کی طرف ان لوکوں کو بھی دعوت دیں جو اس برعمل کریں تو جنت میں داخل ہو جا کیں اور اس کی طرف ان لوکوں کو بھی دعوت دیں جو

مارے پیچےرہ گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ تہمیں چار ہاتوں کا تھم دیتا ہوں اور چار ہاتوں سے منع کرتا ہوں، میں تم کو اللہ پر ایمان کیا لانا ہے اس بات کی کوائلہ پر ایمان کیا لانا ہے اس بات کی کوائل دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں ، نماز قائم کرنا ، زکوۃ دینا ، غنیمت کا پانچواں حصہ دینا۔ (سیح بخاری: جلد سوم : حدیث نمبر 2400)

7: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند راوی بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:
قیامت کے دن خفیف ترین عذاب والے دوزخی سے الله فرمائے گا: اگر تیرے پاس روئے
زمین کی تمام چیزیں ہوں تو کیا آج عذاب سے چھوٹنے کے لیے تو وہ سب چیزیں دے دے گا؟
دوزخی کے گاجی ہاں ۔ الله فرمائے گا: جب تو آدم کی پشت میں تھااس وقت میں نے تجھ سے اس
سے بہت زیادہ آسان چیز کی خواہش کی تھی کہ (پیدا ہونے کے بعد ) میر سے ساتھ کسی کوشریک نہ قراردینا ، مگر تو بغیر شرک کے نہ دہا۔ (صبح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 247)

# 2-حفرت محرصلى الله عليه وسلم برايمان

اللہ تعالیٰ نے اپی ہدایت لوگوں تک دوطریقوں سے پہنچائی ہے۔ایک فطرت اور دوسرا وی ۔رسالت اللہ کا بیغام وجی کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔رسول اللہ کی وجی کو کو گئی کے دریعے اوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔رسول اللہ کی وجی کو گوگوں تک پہنچا تا،اسے سمجھا تا اور پھراس پڑمل کر کے اس کا نمونہ لوگوں کو پیش کرتا ہے۔اللہ نے آخری مرتبہ اپنا بیغام پہنچانے کے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ آپ پرایمان لا نا اسلام کا بنیا دی جزے ۔ای کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری پیغیر ما ننا، آپ سے محبت کرنا، آپ کو واجب الا طاعت ما ننا بھی اسلام کے بنیا دی عقائد میں سے ہے۔

## قر آن

جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے سب خدائی کا ہے۔اورخدا سب کچھ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے۔(النسا4:170)

۲ مومنو! خدار اوراس کے رسول پراور جو کتاب اس نے اپنے پیغیبر (آخر الزمال صلی اللہ علیہ وسلم ) پرنا زل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تعین سب پرایمان لاؤ۔ (النسا 4:136)

۳ ۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو (کتاب) محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے انکے گناہ دور کردیے اور انکی حالت سنواردی۔ (محمد 2: 47)

۴ محرصلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والدنہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبراور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (بعنی اس کوشتم کر دینے والے) ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ (الاحزاب33:40)

#### طريث

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری مثال اور دوسر ہے تمام انبیائے کرام علیم السلام کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اسے پورا اور کامل بنایا سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے کہ وہ خالی رہ گئی لوگ اس گھر کے اندر داخل ہو کراہے دیکھنے لگے اور وہ گھر ان کو پہند آنے لگا وہ لوگ کہنے لگے کہ بیا کیسے کی ایس کے کہ بیا کیسا ہی اس کے کہ بیا کیسا ہی اس کے کہ بیا کیسے کی جگہ آیا ہوں اور میں نے انبیائے کرام علیم السلام کی آمد کا سلسلہ فتم کر دیا ہے۔ ایسٹ کی جگہ آیا ہوں اور میں نے انبیائے کرام علیم السلام کی آمد کا سلسلہ فتم کر دیا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 1466)

## 3-يوم آخرت پرايمان

جمع كريں گے اوران سے اعمال كا حماب كتاب ليس گے۔ اچھے لوكوں كو جنت ميں بھيجا جائے گا جبكہ سركش اور نا فرمان جہنم ميں ڈال ديئے جائيں گے۔ آخرت پر ايمان لانا بھى اسلام كے بنيا دى عقيدوں ميں سے ہے۔ آخرت پر ايمان كا يك تقاضا بيہ كد دنيا كے مقابلے ميں آخرت كو برصورت ميں فوقيت دى جائے۔ دنيا كى رنگينيوں ميں گم ہونے سے بچا جائے۔ آخرت كى نعمتوں سے رغبت حاصل كى جائے اور آخرت كے مصائب سے ڈراجائے۔

### قرآن

ا۔جولوگ مسلمان ہیں یا یہو دی یا عیسائی یا ستارہ پرست ( یعنی کوئی شخص کسی قوم و ند جب کا ہو) جوخدااورروز قیا مت پرایمان لائے گااور کمل نیک کرے گاتوا یسے لوکوں کوان ( کے اعمال ) کا صله خدا کے ہاں ملے گااور ( قیا مت کے دن ) ان کونہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمنا ک ہوں گے۔ ( البقرہ 2:62 )

۲۔ نیکی بہی نہیں کہتم مشرق ومغرب (کوقبلہ مجھ کران) کی طرف منہ کرلو بلکہ نیکی رہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور (خدا کی) کتاب اور پیغیبروں پر ایمان لائیں ۔(البقرہ 2:177)

۳۔جولوگ کافر ہیں انکا عقاد ہے کہ وہ ( دوبارہ )ہرگزنہیں اٹھائے جا کیں گے کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پر وردگار کی قتم تم ضرورا ٹھائے جاؤ کے پھر جوجو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جا کیں گےا در یہ (بات ) خدا کوآسان ہے ۔ (التغابن 7: 64)

#### طريث

مسلم: جلدسوم: حديث نمبر 177)

# 4\_ بيغمرول، كمابول، اورفرشتول برايمان

اسلام میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ دیگر پیغیبروں اوران کی کتابوں کو بلاتفریق ماننا لازی ہے۔ فرشتے چونکہ اللہ اور پیغیبروں کے درمیان ایک پل کا کام کرتے اوراللہ کی وجی کوکو پیغیبروں تک پہنچاتے ہیں اس لے ان فرشتوں پر ایمان لانا بھی لازی ہے۔

### قرآن

ا۔مومنو! خدا پر اوراس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغیبر ( آخرالز ماں صلی اللہ علیہ وکلم ) پرنا زل کی ہے اور جو کتا ہیں اس سے پہلے نا زل کی تھیں سب پر ایمان لا وَاور جو شخص خدا اورا سکے فرشتوں اوراس کی کتابوں اوراس کے پیغیبروں اور روز قیا مت سے انکار کر ہے وہ راستے سے بحثک کر دور جاپڑا۔ (النسا 4:136)

۲-رسول (خدا) اس کتاب پر جوان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی سب خدا پر اوراس کے فرشتوں پر اوراس کی کتابوں پر اوراس کے بیغیمروں پیغیمروں سے کی میں پھیفر ق نہیں کرتے بیغیمروں پر ایمان رکھتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) ہم ان پیغیمروں سے کی میں پھیفر ق نہیں کرتے اوروہ (خداسے) عرض کرتے ہیں کہ ہم نے (تیراحکم) سنا اور قبول کیا اے پروردگار ہم تیری بخشش ما تکتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کرجانا ہے۔ (البقرہ 2285ء)

#### حديث

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوکوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اوراس نے (آپ

صلی الله علیه وآله وسلم سے ) پوچھا کہ ایمان کیاچیز ہے؟ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که ایمان میہ ہے کہتم الله پر اورا سکے فرشتوں پر اور (آخرت میں) الله کے ملنے پر اور الله کے پیغمبروں پرایمان لاؤاور قیا مت کالفین کرو۔ (صیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 49)

## يونث2-عبادات

جب بندہ اپنے رب پرایمان لے آتا ،اسے اپنا آقا، مالک، مختار،معبود اور خالق مان لیتا ہت وہ اپنے رب کی بندگی نبھانے کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔وہ جان چکا ہے کہ ایک دن آئے گا جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے اعمال کا جواب دےگا۔اسے علم ہو چکا ہے کہ خدا نے اپنے فرشتوں کے ذریعے وہی بھیجی اور پیغیمروں کو اپنے احکامات دیئے تا کہ وہ لوکوں کوخدا کی عبادت کے طریقے بتا کیں۔وہ جان چکا ہے کہ خدانے اپنا آخری بیغام حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پرنا زل کر کے قیامت تک کے لئے اپنی عبادت کے طریقے متعین طور پر بتادیئے۔

یہ سب کچھ جان کروہ ہاتھ پر ہاتھ دھر نے بیس بیٹھ سکتا۔ چنا نچہ وہ کمر کس کر کھڑا ہوجاتا اور
اپنے رب کے سامنے عاجزی، تذلل و پستی کے ساتھ اطاعت کے ہراس طریقے پڑھمل کرنے ک
تیاری کر لیتا ہے جس سے اس کارب راضی ہو۔ لہذا وہ نماز کے ذریعے سرایا بجز بنتا ، روزہ رکھ کر
رب کا قرب حاصل کرتا ، زکو ہ وے کر قربانی کا مظاہرہ کرتا اور چج کر کے طاخوتی قو توں سے
جہاد کرتا و کھائی و یتا ہے ۔ بجی وہ لازی عبادات ہیں جن کی تفصیل نیچے دی جارہی ہے۔

## 5- تمازقاتم كرة

اورنقل رکعتیں اکثر علماء کے زدیک آپشنل یعنی اختیاری ہیں احادیث میں نماز کے ترک کو کفر سے مشابہت دی گئی ہے۔

### قرآن

ا۔اورنماز قائم کروا ورزکوۃ دوا ورجو کچھ بھلائی تم اپنے واسطے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود یا ؤگے۔ بیشک جو پچھ بھی تم کررہے ہواللہ دیکھ رہاہے۔(البقرہ 1100)

۲۔(مسلمانو) اپنی نمازوں کی گلہداشت رکھواور (خصوصاً) چے والی نمازی اور اللہ کے آگے عاجز ہے ہوئے کھڑ ہے ہوا کرو۔(البقرہ: 238:2)

سے پھر جب تم رسمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤتو (معمول کے مطابق) نماز قائم کرو کیونکہ نمازیا بندی وقت کے ساتھ مومنوں پر فرض ہے۔(النساء 4:103)

#### ورره

ا۔ ابن عمر رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اسلام (کا قصر ) پانچے ستونوں پر بنایا گیا ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبو ذہیں ہے اور رہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوۃ دینا، حج کنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ (صحیح مخاری: جلداول: حدیث نمبر 7)

۱-۱: بن عمر رضی اللہ تعالی عند کتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بیہ تکم دیا گیا ہے کہ بیس کو دیا گیا ہے کہ بیس کو وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کی کواہی نہ دیے تک کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیہ کہ ٹھر اللہ کے رسول ہیں اور نماز پڑھے لگیس اور زکو قویں ،

گیس کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیہ کہ ٹھر اللہ کے جان و مال محفوظ ہوجا کیں گے ، علاوہ اس سزا کے جو پس جب بیکام کرنے گئیں او محمد سے ان کے جان و مال محفوظ ہوجا کیں گے ، علاوہ اس سزا کے جو اسلام نے کسی جرم میں ان پر مقرر کردی ہے ، اور ان کا حساب (وکتاب) اللہ کے ذمے اسلام نے کسی جرم میں ان پر مقرر کردی ہے ، اور ان کا حساب (وکتاب) اللہ کے ذمے اسلام نے کسی جرم میں ان بی مقرر کردی ہے ، اور ان کا حساب (وکتاب) اللہ کے ذمے اسلام نے کسی جرم میں ان بی مقرر کردی ہے ، اور ان کا حساب (وکتاب)

ہے۔(صحیح بخاری:جلداول:حدیث نمبر 24)

۳ حضرت عبداللہ ابن عمر وابن عاص رضی اللہ تعالی عنها راوی ہیں کدا یک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا ( لیعنی نماز کی فضیلت واہمیت کو بیان کرنے کا ارا دہ فر مایا ) چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوآ دمی نماز پر محافظت کرتا ہے ( لیعنی ہمیشہ پابندی سے پڑھتا ہے ) تو اس کے لیے یہ نماز ایمان کے فور ( کی زیادتی کا سبب ) اور ایمان کے کمال کی واضح دلیل ہوگی، نیز قیا مت کے روز مغفرت کا ذریعہ بنے گی اور جوآ دمی نماز پر محافظت نہیں کرتا تو اس کے لیے نماز نہ رائمان کے ) نور ( کی زیادتی کا سبب بنے گی، نه ( کمال ایمان کی ) ولیل اور نہ وقیا مت کے روز قارون، فرعون ، ہمان اور نہ ورا بیا بن خلف کے ساتھ ( عذا ب میں مبتلا ) ہوگا۔" (منداحمہ بن ضبل ، داری ، بیجیق )

'' حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ انسان اوراس کے تفروشرک کے درمیان نظر آنے والافر ق نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ (صحیح مسلم: جلداول: حدیث نمبر 247)

### 6\_زكوة ووعشراداكمنا

زگوة سےمراد مال میں سالاندوھائی فی صدر کوة الله کی راہ میں دینا ہے جبکی شر سےمراد زرعی پیداوار پروافی صدر کوة اواکرنا میا کیک لازی عبادت ہے جوسالاندصاحب نصاب لوکوں پرفرض ہے۔ قرآن

اور نماز قائم کرواور زکو ۃ دیتے رہواور (زکو ۃ کے علاوہ) اللہ کواچھا قرض (بھی) دیا کرو۔(الموس 73:20)

#### مريث

بھیجا۔اورفر مایا کہتم انہیں پیشہادت دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور پہ کہ میں اللہ کارسول ہوں اگروہ اس کو مان لیس تو انہیں پیر تلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوۃ فرض کی ہے جوان کے مالداروں سے لی جائے گی اوران کھتا جوں کودی جائے گی۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 1335)

۲-ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے زکوۃ ندا داکی تو اس کا مال سینجے سانپ کی شکل میں اس کے باس لایا جائے گا جس کے سر کے باس دو چینیاں ہوں گی قیا مت کے دن اس کا طوق بنایا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو ڈسے گا اور کے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزا نہوں، پھر قرآن کی آیت پڑھی اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور وہ اسمالی کے اسے اور قیا مت کے کیا اور وہ اسمالی کرتے ہیں وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ جھیں بلکہ یہ برا ہے اور قیا مت کے کیا اور وہ اس کے گلے کا طوق ہوگا ( صبح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1319)

## 7\_رمضان کے روزے رکھنا

ریجھی ایک لازمی عبادت ہے روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے الا میہ کہ کوئی شرعی عذر مورد نے کہ کوئی شرعی عذر مورد نے مطلب صبح صادق سے لے کرسورج غروب ہونے تک خودکو کھانے ، پینے اور زن و و و ہر سرخ ضوص جنسی تعلق سے خودکورو کے رکھنا ہے ۔

### قرآن

ا ہے لوگوجوا بمان لائے ہو ہم پر روزہ فرض کر دیا گیا جس طرح ان لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا جوتم سے پہلےگز رکچکے ہیں تا کہتم متقی بن جاؤ۔ (البقرہ 183ء2)

#### وريء

بیٹے ہوئے تھے، یکا یک آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔۔۔ایک شخص آیا اوراس نے پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میہ ہے کہتم اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ شرک نہ کرواور نماز پڑھواورفرض زکوۃ ادا کیا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔ (صبح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 49)

۲۔ حضرت ابوہ بریرہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ کوئی بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے اگر کوئی شخص اس سے جھڑا کرے یا گائی گلوچ کر ہے تو کہہ دے میں روزہ دارہوں۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے زدیک مثلک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا بینا اورا پی مرغوب بیز ول کوروز ول کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور اللہ اس کا بدلہ خود دیتا ہے اور اللہ اس کا بدلہ خود دیتا ہے اور اللہ اس کا بدلہ خود دیتا ہے اور نیکی دس گنا مائی ہے۔ (میچ بخاری: جلد اول: حدیث فر مایا کہ جنت سے ساکہ دروازہ ہے جس کوریان کہتے ہیں قیا مت کے دن اس دروازہ ہے دورازہ کے فر مایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کوریان کہتے ہیں قیا مت کے دن اس دروازہ ہے دورازہ کے گئر ہے مول میں دروازہ سے ان کے سواکوئی داخل نہ ہوگا ، جب وہ داخل ہوجا کیں گئو وہ دروازہ بند ہوجا کے گاوراس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔ (میچ بخاری: جلد اول: حدیث فہر 1778)

۳ ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میر ہے گئے ہےا و رمیس ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور روزہ ڈھال ہے۔ جبتم میں سے سی کے روزے کا دن ہو ہتو نہ شورم بیائے اور نہ فخش با تیں کرے اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کر لے تو کہد دے میں روزہ

دارآ دمی ہوں اور قتم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں گر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے روزہ دار کو دوخوشیاں حاصل ہوتی ہیں، جب افظار کرتا ہے ۔ تو خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گاتو روزہ کے سبب سے خوش ہوگا۔ (صیحے بخاری: جلداول: حدیث نمبر 1786)

۵۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کھائے یا پیٹے تو اپنا روزہ پورا کر سےاس کواللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔( صبحے بخاری: جلداول: حدیث نمبر 1812)

۵۔ نعمان بن الی عیاش ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے منا آپ فرماتے سے، کہ بیشک جو شخص الله کی راہ میں ایک دن بھی روزہ رکھے الله اس کو دوزخ سے ستر برس کی مسافت کے برا بر دور کر دیتا ہے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 104)

۲-ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہرعمل کے لیے کفارہ ہوتا ہے اور روزہ میر سے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں اور روزہ دار کے مند کی بواللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پہند ہے۔ ( سیحے بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2384)

2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابن آدم کے ہر عمل میں سے نیک عمل کو دس گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فر مایا سوائے روزے کے کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دول گا کیونکہ روزہ رکھنے والامیری وجہ سے اپنی شہوت اورائیے کھانے سے رکار ہتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لئے دوخوشیاں ہیں

ایک اسے افطاری کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اپنے ربعز وجل سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی اور روزہ رکھنے والے کے مند کی بواللہ عز وجل کے ہاں مشک کی خوشبوسے زیا دہ پاکیزہ (خوشبو دار) ہے۔ (صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 213)

## t/8-8

ج استطاعت رکھنے والوں کے لئے ایک لازی عبادت ہے۔ ج کی استطاعت سے مراد وسائل اور حالات کا سازگار ہونا ہے۔ ج کی منصوبہ بندی سے مراد اپنے وسائل کو استعال کرتے ہوئے رقم جمع کرنا جیسے کوئی اپنے بچوں کی شادی مکان بنانے یا پی تعلیم وغیرہ کے لئے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ قد میں ...

اوراللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جوبھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو (اس کا) منکر ہوتو بیشک اللہ سب جہا نول سے بے نیاز ہے (آل عمران : 3:97)

#### هريث

ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام (کاقصر) بالحج ستونوں پر بنایا گیا ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بید کہ محراللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، ذکوۃ دینا، محج کرنا، رمضان کے روز ہے دکھنا۔ (صبح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 7)

1-ابو ہر بریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بو چھا گیا کہ کونساعمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول پر ایمان لانا، کہا گیا کہ پھرکونسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاو کرنا، کہا گیا کہ اس کے بعد کونسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاو کرنا، کہا گیا کہ اس کے بعد کونسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جج مبر ور (مقبول کے)۔ (صبح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 25)۔ (صبح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 25)۔ (صبح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 25)

# 9\_جمعه کی نماز پڑھنا

جعد کی ہفتے وار نماز پڑھنامر دول پر لازم ہے۔ بیسلم ریاست میں ایک لازی عبادت ہے۔ قرآن

ا \_لوکوجوایمان لائے ہو، جب جعد کے دن نماز (جعد) کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف کیکو اور ٹرید وفر وخت چھوڑ دو۔ بیتمہار ہے قام میں بہتر ہے اگرتم جانو۔ (الجمعد 9: 62) حدیث

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآکہ وسلم کومنبر کی سٹر ھیوں پر فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے ہاز آجا کیں ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھروہ غافلوں میں سے ہوجا کیں گے۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 1996)

## 10\_عيدين كي نمازي

عیدین بعنی عیدالفطرا ورعیدالاضحیٰ کی سالانه نمازیں پڑھنا۔ یہ بھی مسلم ریاست میں ایک لازمی عبادت ہے۔

### فرآن

پس (اس کے شکریے میں) اپنے رب کی نماز پڑھواور (اس کے نام کی) قربانی کرو۔(الکوڑ::1082)

#### حديث

دن ابتدا کریں،وہ بیہ کہ ہم نماز پڑھیں، پھر گھر والیں ہوں، پھر قربانی کریں،اور جس نے اس طرح کیاتو اس نے میری سنت کو پالیا۔ (صحیح بخاری:جلد اول: حدیث نمبر 902)

المحقصد، ام عطید سے روایت کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تھم دیا جاتا تھا کہ عید کے دن گھر سے نگلیں، یہاں تک کہ کنواری عورتیں بھی اپنے پر دہ سے باہر ہوتیں اور حاکھد عورتیں بھی گھر سے باہر تکلتیں، پس وہ مردول کے بیچھے رہتیں اور مردول کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتیں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعا کہتیں، اس دن کی ہرکت اور اس کی بإکی کی امید رکھتیں۔ (مسیح کی دعاؤں کے ساتھ دعا کہتیں، اس دن کی ہرکت اور اس کی بإکی کی امید رکھتیں۔ (مسیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 919)

## 11\_فطره اداكرنا

عید الفطر سے قبل فطر ہے کی رقم مخصوص شرح سے ادا کرنا۔ بیا یک لازی عبادت ہے جو صاحب استطاعت او کوں پر فرض ہے۔

#### عريث

عمر بن نافع، ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلی نے صدقہ فطرا یک صاع مجموریا ایک صاع جو نظام اور آزاد، مرداور عورت محجوریا ایک صاع مجموریا ہے اور بوٹ کے نماز کے لئے نکلنے سے مجھوٹے اور بوٹ کے زخر کیا ہے اور بوٹ کے نماز کے لئے نکلنے سے پہلے اسے اداکر دیا جائے ۔ (صبح مجاری: جلداول: حدیث نمبر 1413)۔

# يونث 3 تعلق بالله

شان وشوکت والی بستی ہے ۔ چنانچہ وہ اس کی بے شار نعمتوں کو دیکے کرشکر کرتا ، اسے ہر لمحے
یا در کھنے کی کوشش کرتا ، غلطی پرتو بہ کرتا ، مشکلات پرصبر استقامت کا مظاہر ہ کرتا اس سے خوف رکھتا
، اسی کے دامن رحمت میں بناہ لیتا ، اسی سے د دمانگا اور اس سے کئے ہوئے وعد سے وفاکرنے کی
کوشش کرتا ہے ۔ انہی اعمال سے اس کے اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق بیدا ہوتا ہے جو
اسے نئس مطمعند بنا دیتا ہے۔

## 12 - الله كأتقو كها خوف ركهنا

ہرمعاملہ میں اللہ کی نا راضگی اورغضب کولمو ظار کھناا وراس کے مطابق اپنی زندگی کالائح عمل طے کرنا ۔

### فرآل

اوراللہ سے ڈرتے رہو، جو پچھ بھی تم کرتے ہواللہ اس سے باخبر ہے۔ (اصشر: 18: 59) حدیمہ

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کرتے ہیں کہ لوکوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریا فت کیا کہ اللہ کے نز ویک کون زیا دہ عزت والا ہے؟ آپ نے فرمایا جو زیادہ متی ہے۔ ( سیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1805)

# 13 - خدا كاشكركمنا اورماشكرى سيكريز

آہتہا سے لاپروائی کی جانب لے جاتا اور بالآخروہ ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ قرآن

البذائم مجھے یا در کھو، میں تنہیں یا در کھوں گا اور میراشکر ادا کرتے رہو، کفران نعمت نہ کرو۔ (البقرہ: 2:152)

۲۔اےابل ایمان جو پا کیزہ جیزیں ہم نے تم کوعطافر مائی ہیں ان کوکھا وَاورا گرخدا ہی کے بندے ہوتو اس (کی نعتوں) کاشکر بھی ادا کرو۔(البقرہ: 172 : 2)

۳ ۔ اگرتم لوگ اللہ کاشکرا داکر واور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ شہبیں عذا ب دے (جبکہ) اللہ بڑا قدر دان اور سب پچھ جانے والا ہے۔ (النساء: 4:147)

۳ ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کے شکر گزار ہو۔ جوکوئی شکر کر ہے اس کاشکر اس کے سے ہی لیے مفید ہے۔ اور جوکوئی کفر کر ہے و حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ (لقمان: 12: 31)

#### طريث

ا۔ حضرت صہیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر ملیا مومن آ دمی کا بھی عجیب حال ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اور سے بات کسی کو حاصل نہیں سوائے اس مومن آ دمی کے کہا گرا سے کوئی تکلیف بھی پینچی تو اس نے شکر کیا تو اس کے لئے اس میں بھی ثواب ثواب ہے اور اگرا سے کوئی فقصان پہنچیا اور اس نے صبر کیا تو اس کے لئے اس میں بھی ثواب ہے۔ (صبح مسلم :جلد سوم : حدیث غمر 3003)

كرتا - (جامع ترندى:جلد دوم: حديث نبر 723)

سوسیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اس قد رقیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باؤس مبارک بھٹ جاتے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اسکے پچھلے سب گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاا ہے عائشہ کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ (صبح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2629)

## 14\_الله كويا در كهنا

ذکر کے لغوی معنی یا دکرنا، بیان، چہ جا، تذکرہ ، یا دآوری، سمی چیز کومخفو ظکر لینا، کسی بات کا دل میں متحضر کر لینا، حفاظت کرنا۔ یہ لفظ نسیان کا الٹ ہے۔ ذکر الہی کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یا در کھنا، اس کا تصور ہر وقت ذہن میں رکھنا اورا سکی مرضی، پیند ناپیند کا خیال رکھنا سب اس میں شامل ہیں۔ ذکر زبان ، قلبی کیفیات اورا عمال ، با ڈی لینکو تج اور دیگر طریقوں سے کیا جاسکتا ہے۔

### قرآن

ا۔ا ہے لوگوا جوا یمان لائے ہو،اللہ کو کٹرت سے یا دکرو۔(الاحزاب: 31:30) ۲۔اوران لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدانے ایسا کر دیا کہ خودا پے تیک مجول گئے یہ ہی بدکر دارلوگ ہیں۔(الحشر 19:59)

#### طريث

حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ حضرت معاویدرضی الله تعالی عندنے فرمایا کدیے شک ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیه وسلم البیخ صحابہ کرام کے ایک حلقے کی طرف

تشریف لے گئے تو فر مایا تمہیں کس بات نے بھلایا ہوا ہے صحابہ نے جمیں اللہ کا ذکر کرنے اوراس کی اس بات پر حمد کرنے کے لئے بیٹے ہوئے ہیں کہ اس نے جمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور جم پراس کے ذریعہ احسان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیااللہ کی شم جمہیں اس بات کے علاوہ کسی بات کے علاوہ کسی بھایا صحابہ نے عرض کیااللہ کی شم جم صرف اسی لیئے بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے شم کسی بدگمانی کی وجہ سے فہیں اٹھوئی بلکہ میر سے ہاس جرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا جرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ (صحیح مسلم : جلد سوم : حدیث غمر 2360)

## 15 الله عدماما تكنا

دنیااور آخرت کی کامیا ہی کے لئے رب کو پکارنا، اس سے رجوع کرنا، اس سے مدوطلب
کرنا ۔ دعا مانگنا بظاہر ایک آپشنل تھم دکھائی دیتا ہے لیکن میدوین کے بنیادی احکامات میں سے
ہے۔ دعا نہ مانگنے کا ایک مطلب خود کوئی سمجھنا ہے جو کہ ایک خلاف واقعہ ہا ت ہے کیونکہ انسان
سرا بااحتیاج ہے اور اس کی ضروریا ت اللہ ہی پوری کرسکتا ہے۔ دعا نہ مانگے کا دوسرا نتیجہ اعتمبار کی
صورت میں نکل سکتا ہے۔ دعا مانگنے کا مفہوم می بھی ہے کہ صرف اللہ ہی سے مانگا جائے اور کسی کو شرک اللہ ہی سے مانگا جائے۔

## قرآن

ا۔اینے ربّ کو پکارور گور گواتے ہوئے اور چیکے چیکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند خہیں کرتا۔(الاعراف: 7:55)

۲۔ (اے پیغیر، ان لوکوں سے ) کہد دو کدمیر ہے رب کوتہ اری ذرا پر وانہیں اگرتم اس کو نہ پکارواب کہتم نے (اس کی آیتوں کو) جھٹلا دیا ہے تو عنقریب (بد جھٹلا نا تمہارے لئے ) وبال

(جان) موكا\_ (الفرقان: 77: 25)

ساور (ا مے پیغیر،) جب ہمارے بند ہے تم سے ہمارے بارے میں دریا فت کریں تو (ان کو بتا دو کہ) ہم ان سے قریب ہی ہیں ۔ پکارنے والا جب ہمیں پکارتا ہے قو ہم اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں (البقرة: 186:2)

#### حزيث

ا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا جب

تک آ دی کئی گناہ یا قطع رحی اور قبولیت میں جلدی نہ کر ساس وقت تک بندہ کی دعا قبول کی جاتی

رئتی ہے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وکلم جلدی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وکلم نے

فر مایا وہ کیے میں نے دعا ما گئی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میری دعا قبول ہوئی ہو۔ پھروہ اس بات

سے ناامید ہوکر دعا ما نگنا چھوڑ دیتا ہے۔ (صبحے مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2439)

1- حضرت نعمان بن بشر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم
نے فرمایا: دعاعین عبادت ہے۔ پھر آپ نے بی آیت پڑھی یعنی تمہارا رب فرما تا ہے کہ مجھ سے
دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ عنقریب وہ
ذلیل ہوکر جہنم میں داخل ہوں گے۔ (جامع ترندی: جلد دوم: حدیث نمبر 1324۔)

### 16 يوبيرنا

ٹھوس اقدام کرنا اورا گرخلطی کا ازالہ ممکن ہوتو ازالہ کرنا جیسے اگر کسی کا مال چرایا ہے تو وہ مال واپس کرنا یا کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی ما نگنا وغیرہ اس کی شرائط ہیں۔ ق**رآن** 

ا کے گھ شک نہیں کہ خدا تو بہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔(النساء:2:222)

۲۔ (اے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے لوکوں سے) کہد دو کہا ہے میر سے بند و جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا خدا تو سب گنا ہوں کو بخش دیتا ہے (اور)وہ تو بخشے والام ہربان ہے۔ (الزمر 39:53)

سالبتہ (یا درہے کہ) اللہ پرتو بہ کی قبولیت کاحق انہی لوکوں کے لئے ہے جونا دانی سے مرکز کرنے کہ جونا دانی سے مرکز کرنے ہیں چرفو را تو بہ کر لیتے ہیں اللہ بھی ایسے لوکوں کی قو بہ قبول کر لیتا ہےا وراللہ بڑاعلم و حکمت والاہے۔(النساء: 4:17)

#### عريث:

قرآن کے علاوہ احادیث میں بھی تو بہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ تو بہ کی اہمیت کو یوں بیان کیا:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ
اللہ عز وجل نے فر مایا میں اپنے بند ہے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کاوہ میر ہے ساتھ گمان
کرتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اللہ کی قشم اللہ اپنے بند ہے ک
تو بہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتناتم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں بالینے سے
خوش ہوتا ہے اور جوایک بالشت میر ہے تریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور
جوایک ہاتھ میر ہے تریب ہوتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور جومیر ہے طرف چل کر
جوایک ہاتھ میر ہے تریب ہوتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور جومیر ہے طرف چل کر

آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کرآتی ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2455)۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہ کی اہمیت کے پیش نظر تھم دیا:

لوگواللہ سے توبد کرو کیونکہ میں دن میں سومرتبداس سے توبد کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2362)

ايك اور حديث ميل بيان موتاب:

حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا رہتا ہےتا کہ دن کے گناہ گار کی تو بہ قبول کرے اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا رہتا ہےتا کہ رات کے گناہ گار کی تو بہ قبول کرے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ (صیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2492)۔

الله كى رحمت اورايك اوربيان اس حديث سے واضح موتاب:

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کوآسان دنیا کی طرف اتر تا ہے، جس وقت کہ آخری تبائی رات باتی رہتی ہے، اور فرما تا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے ہو میں اس کی پکار کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھے سے مغفرت جا ہے تو میں اسے بخش دول ۔ جو مجھے سے مغفرت جا ہے تو میں اسے بخش دول ۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1078)

توبايكاياعمل كركناه بهي سورمند بن سكتاب:

حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا سارے آ دمی گناہ گار ہیں اور بہتر گناہ گار وہ ہیں جوتو بہ کرتے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ: جلد سوم:حدیث نمبر 1131)

\_\_\_\_\_ و ين كے بمياول تا مح 40 \_\_\_\_\_

توبہ کرنے میں ایک امریہ مانع ہوتا ہے کداتنے گناہ ہوگئے ہیں معلوم نہیں کہ بیہ معاف ہونگے یانہیں۔انہی کے لئے اس حدیث میں خوشخبری بیان ہوتی ہے:

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اگرتم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھرتم تو بہ کروتو اللہ تعالیٰ تم کومعاف کر دیگا اوراس قدر اس کی رحمت وسیج ہے۔ (سنن ابن ماجہ: جلد سوم: حدیث نمبر 1128)

دوسری جانب تو بدندکرنے والوں کا معاملہ ہیہ کہان کے دل کی سیابی میں اضا فدہوتا چلا جاتا ہے:

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے پھرا گرتو بہ کر سے اور آئندہ کیلئے اس سے باز آئے اور استعفار کر نے اس کا دل چیک کر صاف ہوجاتا ہے بیدداغ دورہ وجاتا ہے اوراگر اور زیادہ گناہ کر نے بیددھبہ سیاہ ہوجاتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ: جلد سوم: حدیث نبر 1124)

# 17- آزمائش ومصيبت رمبركرنا

ہرفتم کے حالات میں دین پر ڈٹ جانا اور جم کرنفس اور شیطان کے حملوں کو مقابلہ کرنا ،کسی مشکل کی صورت میں قسمت یا خدا کو کو سنے سے گریز کرنا ، شکا بیت نہ کرنا وغیرہ اس میں شامل ہیں ۔ صبر کا الٹ بے صبر کی ہے جو گئی گنا ہوں کا سبب بن جاتی ہے جیسے اللہ کو ہرا بھلا کہنا ،اس کے اقدام پر تنقید کرنا ،مایوں ہوجانا۔

### قرآن

ا۔(ان مومنوں نے )جب قول وقرار کرلیا تو سنگی اور مصیبت اور (حق و باطل کی ) جنگ میں صبر کرنے والے (ٹابت ہوئے)۔ یہی لوگ ہیں جو (دُوویُ اسلام میں ) سپے نگلے اور یہی میں صبر کرنے والے (ٹابت ہوئے)۔ یہی لوگ ہیں جو (دُوویُ اسلام میں ) سپے نگلے اور یہی

لوگ متى بين (البقره: 177:2)

۲۔ (لقمان نے کہا) بیٹا ،نماز قائم کراور (لوگوں کو)ا چھے کاموں (کے کرنے) کی تھیجت کیا کراور پر سے کاموں سے منع کیا کراور تجھ پر جومصیبت بھی پڑے اس پرصبر کیا کر بیٹک میہ (بڑی) ہمت کے کام ہیں۔ (لقمان: 17: 31)

#### عراث:

ا۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ مانگا۔ آپ نے ان کو دیدیا یہاں تک کہ جو پچھ تھا آپ کے باس ختم ہوگیا۔ تو آپ نے فرمایا میر سے بچانہیں رکھوں گا اور جو شخص سوال سے بچنا چا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ عنی بنا دے گا اور جو شخص صر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مبر عطا کرے گا اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں کی ۔ فرم کے بخاری: جلداول: حدیث نمبر 1382)

1-انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم اس کی قبر کے پاس سے گزر سے اس وقت ایک عورت قبر کے پاس کھڑی روری تھی، آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرا ورصبر کر، اس نے کہا کہ تو مجھ سے دور بواس لئے کہ تو میری مصیبت سے نا واقف ہے، آپ اس سے آگے بڑھ کرگزر گئے، اس عورت کے پاس سے ایک شخص گزرااس نے پوچھا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے کیا فرمایا، اس نے عورت نے کہا کہ میں نے ان کو پہچا نا نہیں کہ وہ اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے کیا فرمایا، اس نے عورت نے کہا کہ میں نے ان کو پہچا نا نہیں تھا، اس نے اندر جا کر کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم خدا کی تتم میں نے آپ کو پہچا نا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم خدا کی تتم میں نے آپ کو پہچا نا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم خدا کی تتم میں نے آپ کو پہچا نا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا کہ صبر صدمہ کی ابتدائی میں کرنا چا ہے (کیونکہ بعد میں آو خودہی صبر اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا کہ صبر صدمہ کی ابتدائی میں کرنا چا ہے (کیونکہ بعد میں آو خودہی صبر سے تا ہے)۔ (صبح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2024)

وين كي بمياوي تعاض 42 .....

# 18۔اللہ یادین کے حوالے سے جھوٹی بات منوب کرنا

ا پنی خواہش کی بنا پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا، بنا کسی دلیل کے خدا کے سفارشی مقرر کرنا، خدا کے فرشتوں سے متعلق کوئی بات اپنی طرف سے کہنا، خدا کی شریعت میں اپنی خواہش کے مطابق ترمیم کرنا، اپنی طرف سے کوئی عقیدہ گھڑلینا، بدعت کو دین بنا کراپنانا اس میں شامل ہیں۔ قریب

پھراس (جمت ) کے بعد بھی جوکوئی اللہ پر جھوٹ بہتان با ندھےتو (یا درکھو )ایسے ہی لوگ (درحقیقت ) ظالم ہیں ۔ ( آلعمران 3: 94 )

#### مريث

حضرت عدى بن حائم رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عدی اس بت کواپنے سے دورکر دو پھر میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کوسورت براۃ کی ہی آیات پڑھتے ہوئے سنا کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کواللہ کے سوااللہ بنالیا ہے ۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے سے لیکن اگر وہ (علماء اور درویش) ان کے لئے کوئی چیز حلال قرار دیتے تو وہ بھی اسے حلال ہجھتے اور اسی طرح ان کی طرف سے حرام کی گئی چیز کو حرام ہجھتے سے ۔ (جامع بھی اسے حلال ہم جدیث نم بر 1038)

## 19۔برعت ے گریز

برعت کا مطلب ہورین میں کسی قتم کا ضافہ کرنا۔ اس کی ممانعت اسی لئے آئی ہے کہ اللہ نے دین کامل کردیا اور اب اس میں کسی قتم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ برعت کے حوالے سے مختلف طبقات میں اختلاف رائے بایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کے زد کی ہرقتم کانیا کام برعت ہے دی کے بادی تاہے۔ ا

خواہ وہ اچھاہو یا برا۔ دوسر گروہ کے زدیک دین میں اگر کوئی اچھی بات کا اضافہ کیا گیا ہوتو وہ جائز ہے اور بری بات کا اضافہ کیا گیا ہوتو وہ جائز ہے اور بری بات کا اضافہ بدعت ہے۔ اس معاملے و بجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ انتظامی اور تدنی تبدیلیاں بدعت میں نہیں آتیں جیسے تکوار کی بجائے بندوق سے جہاد کرنا یا مساجد میں وضو خانے بنوانا یا لاؤ ڈائیکیکر پر اذان وغیرہ ۔ البت اگر کوئی عمل اس نوعیت کا نہیں تو پھر و مباجد میں آسکتا ہے خواہ وہ اچھائی کیوں نہ ہو۔

### قر آن

آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے تکمل کردیا اور تم پر اپنی فعت پوری کردی اور تمہارے لیے بحثیت دین اسلام کو پیند کیا ہے۔ (الما ئدہ: 5:3)۔

#### حدره

جار بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے سے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہوجاتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوجاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوجاتی اور غصہ شدید ہوجاتا (اور یوں معلوم ہوتا) کویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے لشکر سے ڈرار ہے ہوں کہ وہ صبح یا شام جملہ کرنے والا ہے اور فرماتے ہیں کہ قیا مت کواور مجھے اس طرح بھیجا گیا جس طرح یہ دوا تھیاں اور شہادت والی اور درمیانی انگی ملا کر فرماتے اما بعد کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہوا وی سارے کاموں میں برترین کام نے نے طریقے ہیں (یعنی دین کے نام سے نے طریقے جاری سارے کاموں میں برترین کام نے بی فرماتے ہیں کہ میں ہرمومن کواس کی جان سے زیادہ عزیز ہوں جومومن قرض یا بچے چھوڑ جائے جومومن مال چھوڑ کرمرا وہ اس کے گھر والوں کے لئے ہا ور جومومن قرض یا بچے چھوڑ جائے اس کی تربیت ویرورش اوران کے فرج کی ذمہ داری مجھ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ہے۔)

صیح مسلم: جلداول: حدیث نمبر 1999) 20\_غیرالله کی تشم کھانے سے گریز

اس سے مراد کسی کے سرکی قتم کھانا یا بیٹے ،ماں باپ کی قتم کھانا ۔اللہ کے علاوہ کسی اور کی قتم کھانا ۔اللہ کے علاوہ کسی اور کی قتم کھانا شرک ہے اس لئے اس سے ہرصورت میں گریز کرنا چاہئے۔

#### مريث

عبدالله بن عمر نے ایک شخص کو سناوہ کہدرہاتھا کہ نہیں ۔ قتم ہے کعبہ کی۔ (لیعنی وہ کعبہ کی قتم کھا رہاتھا) تو انہوں نے کہا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ فر ماتے تھے۔ جس نے غیراللہ کی قتم کھائی اس نے شرک کیا۔ (سنن ابودا ؤو: جلد دوم: حدیث نمبر 1474)

21۔ جبوٹی قتم کھانے سے گرین

ای طرح جھوٹی فتم کھانے سے بھی گریز کرنا جائے۔

#### طريث

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا كه جس نے جھوٹی فتم كھائی تا كماس كے ذريعہ سے كسى مسلمان كامال بضم كرلے تو وہ الله سے اس حال ميں ملے گا كه اس پر الله نا راض ہوگا۔ (صحیح بخارى: جلداول: حد بيث نمبر 2491)

۲-ابوامامه رضى الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله علیه وآله وسلم نے فر مایا که جس آدمی نے جھوٹی فتم کھا کرکسی کاحق ما را تو الله اس کے لئے دوزخ کولازم کردے گا اوراس پر جنت کوترام کردے گا ایک آدمی نے عرض کیا اے الله کے رسول صلی الله علیه وآله وسلم اگر چهوه معمولی چیز ہو؟ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا اگر چهوه پیلو درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 353)

وین کے بہاوی تاہے 45 ۔۔۔۔۔۔

## 22 قىمول كى يابندى اوركفاره

قسموں اور نذروں کی حفاظت سے مرادانہیں حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرنا اور کسی خلاف ورزی کی صورت میں کفارہ اوا کرنا۔اللہ تعالی نے شم کھانے کا آپشن می لئے موجو در کھا ہوتو وہ اللہ کو کواہ بنا کر کسی خاص اقدام سے باز رہے اس کے کہ کوئی میں کسی نیکی کوانجام دینا ہے۔ رہے اس طرح نذرمانے کا مقصد کوئی بات پورا ہونے کی خوشی میں کسی نیکی کوانجام دینا ہے۔ قرآن

(او کو،) تمہاری افوقسموں پراللہ تم سے مواخذہ نہ کرے گا، لیکن جن قسموں کوتم مضبوط کر چکے ہوان (کے تو ڑنے) پر تم سے (ضرور) مواخذہ کرے گا۔ سواس (طرح کی قسمیں تو ڑنے) کا کفارہ دیں مسکینوں کو اوسط در ہے کا کھانا کھلانا ہے جیساتم اپنے اہل وعیال کو کھلایا کرتے ہو، یا ان (دیں مسکینوں) کو کپڑے بہنانا ، یا ایک غلام آزاد کرنا ، لیکن جس کو (بیسب کچے) میسر نہ ہوتو وہ پھر تین دن تک (پے در پے) روز در کھے۔ بیہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب کہ تم (سمجھے) بو چھکر ) فتم کھا بیٹھو۔ (المائد ?: 89:5)

۲۔اور جبتم آپس میں تول وقر ارکروتو (سمجھ لو کہ بیاللہ کے زدیک ایک عہد ہوگیا۔تو) اللّٰہ کا عہد پورا کرواور (اپی )فتمیں کمی کرنے کے بعد انہیں تو ژنہ ڈالوحالانکہ تم اللّٰہ کو کواہ بنا کچکے ہو۔ بیشک اللّٰہ کومعلوم ہے جو کچھتم کرتے ہو۔ (انحل: 91: 16)

سوم: حدیث براللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوقوم اللہ اوراس کے رسول کے عہد کوقو ڑتی ہے تو اللہ تعالی غیروں کوان پر مسلط فرما دیتا ہے جواس قوم سے عداوت رکھتے ہیں پھروہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں (سنن ابن ماجہ: جلد سوم: حدیث نمبر 899)

# 23 تو ہاتی علوم سے متعقبل بنی سے گریز

تو ہماتی علوم وہ ہیں جنہیں متند علم کا درجہ نہیں ملاہے۔جیسے علم نجوم یا اسٹار زاور پر جوں کاعلم، ہاتھ کی کیسریں، عامل کی پیشین کوئیاں ، کارڈ زوغیرہ ۔ان کی ممانعت اسی لئے آئی ہے کہ ان علوم کے ذریعے انسان میں تو ہم پرستی پیدا ہوتی ہے اور اس کے بدترین نتائج وہی نکلتے ہیں جو ہندؤں کے ہاں یائے جاتے ہیں ۔

## قرآن

ا بوکو جوایمان لائے ہو، شراب، جوا، آستانے اور پانسے (پیسب) گندے شیطانی کام ہیں۔ پس ان سے اجتناب کرونا کوفلاح پاؤ۔ (المائدہ: 5:90)

#### طرث

زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ جمیل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بیبیہ میں بارش کے بعد جوشب میں ہوئی تھی ، شیح کی نماز پڑھائی ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (نمازے) فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف اپنا منہ کر کے فرمایا کہتم جانے ہو کہ تمہارے پروردگار عزوجل نے کیافر مایا؟ وہ بولے اللہ اوراس کا رسول زیا دہ جانتا ہے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بیار شاوفر مایا ہے کہ میر ہے بندوں میں پچھلوگ موئن ہے اور پچھ کافر، تو جنہوں نے کہا کہ ہم پراللہ کے فضل اوراس کی رحمت سے بارش ہوئی ہوا سے لوگ موئن ہے ، اور جھوگافر، ستاروں (وغیرہ) کے مظر ہوئے لیکن جنہوں نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کے سبب سے بارش ہوئی وہ میرے منکر ہے ستار سے پرایمان رکھا۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 804) ہوئی وہ میرے منکر ہے ستار سے پرایمان رکھا۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 804) ہوئی وہ میر نہ میں اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کرتے تھے: بیسورج اور چا نہ کسی کی موت و حادثات کی بنا پر نہیں گہنا تے، بلکہ بیداللہ کی نشانیوں میں سے دونشا نیاں ہیں، کسی کی موت و حادثات کی بنا پر نہیں گہنا تے، بلکہ بیداللہ کی نشانیوں میں سے دونشا نیاں ہیں، کسی کی موت و حادثات کی بنا پر نہیں گہنا تے، بلکہ بیداللہ کی نشانیوں میں سے دونشا نیاں ہیں، کسی کی موت و حادثات کی بنا پر نہیں گہنا تے، بلکہ بیداللہ کی نشانیوں میں سے دونشا نیاں ہیں،

چنانچے جب تم اِنھیں (گہنایا ہوا)۔ دیکھوٹو نماز پڑھو۔۔ ( بخاری، 1042 )، (مسلم، 2121 ) ۳۔ صفیہ ( تابعیہ ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فر مایا : جو شخص اپنی کسی چیز کا پتا پوچھنے عراف (مستقبل کا حال بتانے والے ) کے پاس جائے گا، اُس کی چالیس دن کی نماز قبول نہوگی۔ (مسلم، رقم 5821 )

۳ - عائشدرضی الله عنها کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کاہنوں
کے بارے میں پوچھاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اُن سے فرمایا: یہ کاہن کچھ بھی نہیں
ہوتے ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بعض اوقات الی بات بیان کردیتے ہیں جو بچی ہوجاتی ہے ۔ رسول
الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وہ (دراصل) ۔ جنات کی (اڑائی ہوئی باتوں میں سے ایک) ۔
بات ہوتی ہے جے کسی جن نے اڑایا ہوتا ہے اور پھر وہ اسے اپنے (کا ہن) دوستوں کے کان
میں مرغی کی طرح کٹ کٹ کرتے ہوئے ڈال دیتا ہے ۔ پھر وہ (لوگوں سے بیان کرتے
میں مرغی کی طرح کٹ کٹ کرتے ہوئے ڈال دیتا ہے ۔ پھر وہ (لوگوں سے بیان کرتے
ہوئے )۔ اس میں اپنی طرف سے سوجھوٹ ملا دیتے ہیں ۔ (مسلم ، رقم 1817)

اس کی علت بھی او ہام کی پیروی سے گریز ہے۔ بیوہ کونموس سجھنا، کالی بلی راستے سے گذر جائے تو ارادہ بدل لیمنا ،مغرب کے وقت کو بلاؤں کے نزول کی گھڑی سجھنا، جعرات سے شروع ہونے والی ہارش کو پورا ہفتہ جاری رہنے کا سبب سجھنا، ۱۳ کے ہند سے کو نموس سجھنا اسکی چند مثالیس ہیں۔ان تمام مثالوں کی کوئی بنیا دنہ عقل میں ہے اور نہوجی میں چنانچہ بیاوہام کی پیروی ہے اوران سے گریز لازی ہے۔

### قرآن

24 نحوست اوربدشگونی سے گریز

اگرانہیں برحالی پیش آتی تو موی اوراس کے ساتھیوں کو (اپنے لئے) منحوس تھہراتے حالانکہ در حقیقت ان کی نحوست تو اللہ کے پاس تھی لیکن ان میں سے اکثر کو (بیر حقیقت) معلوم نہ تھی ۔(الاعراف ۱۳۱۱ء)

#### طريث

ا۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مرض کا ایک سے دوسر کولگنا، شگون لینا، ہامہ (لیعنی الو) اورصفر کوئی چیز نہیں ہے۔ (صیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 727)

المحضرت ملی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا کیمیری است میں سے ستر ہزار آدی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ میہ وہ لوگ ہیں جو (غیر شرعی) جھاڑ پھو نک نہیں کرتے، اور نه شکون لیتے ہیں اور اپنے رب پر پھر وسہ کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1393)

### 25-21-25

یدد کچھنا کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کیا ہوا ہے۔اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سیرجائزہ لے کہاس نے کیا گناہ کئے اور کیا نیک کام کئے۔ میرجائزہ روزانہ، وفتہ وار، ماہانہ اور سالانہ بنیا دوں پر کیا جاسکتا ہے۔

### قرآن

ا بے لوگو جوا بمان لائے ہو،اللہ (کے خضب) سے ڈرتے رہوا ور ہر شخص میہ دیکھے کہ کل (قیامت) کے لئے اس نے کیا (زاد آخرت) بھیجا ہے ۔ (الحشر: 18: 59)

#### طريث

حضرت شدا دبن اوس نبی سلی الله علیه وآله وسلم نظر تے ہیں کے تقلمند وہ ہے جوا پنے نفس کو صفرت شدا دبن اوس نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 سے

عبادت میں لگائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے مل کر ہے جبکہ بے قوف وہ ہے جوا ہے نفس کی پیروی کر ہے اور اللہ تعالی سے امید رکھے۔ اس کا مطلب حساب قیا مت سے پہلے نفس کا محاسبہ کرنا ہے ۔ حضرت عمر بن خطاب سے منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا اپنے نفوں کا محاسبہ کرواس سے قبل کہ تمہادا محاسبہ کیا جائے اور بری پیشی کے لئے تیار ہوجاؤ۔ قیا مت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کرلیا میمون بن ہمران سے منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا بندہ اس وقت تک پر بیز گار شار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے جس طرح اپنے شریک بندہ اس وقت تک پر بیز گار شار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے جس طرح اپنے شریک سے کہاں سے کھایا اور کہاں سے بہنا۔ (جامع تر نہ کی: جلد دوم: حدیث نمبر 357) ہے۔ کہاں سے کھایا اور کہاں سے بہنا۔ (جامع تر نہ کی: جلد دوم: حدیث نمبر 357)

اس سے مرادخالق کے احکامات کو گلوق کی خوشنودی، ان میں مقبولیت کے لئے انجام دینا ہے ۔ اس کاایک اور مفہوم میہ ہے کہا پی نمیت میں اخلاص پیدا کر کے سب کچھ اللہ کی رضا کے لئے کرنے کی بجائے سمی اور دنیوی مفاد کے تحت سرانجام دینا۔ مثال کے طور پر روزہ اس لئے رکھنا کہ لوگوں کہ لوگوں کی تنقید سے بچاجا سکے ۔ بیمل ریا کاری ہے ۔

### قر آن

ا۔اور وہ لوگ بھی (اللہ کو ناپیند ہیں) جو مال خرچ کریں (تق) لو کوں کے دکھانے کو اور (درحقیقت) نداللہ پرایمان رکھیں اور نہ روز آخرت پر (النساء4:38) ۲۔ (تباہی ہے ان کے لئے ) جوریا کاری کرتے ہیں۔ (الماعون :6:107) حدید ہے۔

ا جھنرت عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دارومدار نبیت پر ہے ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نبیت کی پس جس شخص نے ہجرت اللہ میں ملے گا جس کی اس نے نبیت کی پس جس شخص نے ہجرت اللہ

اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کی ہے اور جس کی بھرت دنیا کے لئے ہوئی تو وہ اس کا جرحاصل کر سے گایاعورت کی طرف ہوئی اس سے نکاح کرنے کے لئے ہوئی تو وہ اس سے نکاح کرنے کا لئے ہوئی تو وہ اس سے نکاح کرلے گاپس اس کی بھرت اس طرف بھرت کرنے کی اس نے نہت کی ہوگی ۔ (حدیث: مسیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 430)

٢- ابو ہر برہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا كه قيامت كے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گاوہ شہید ہوگا سے لایا جائے گااوراسے اللہ کی تعتیں جنوائی جائيں گی وہ انہيں پہچان لے گاتو الله فرمائے گاتونے ان نعمتوں کے ہوئے كياعمل كياوہ کے گامیں نے تیرے راستہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوگیا اللہ فرمائے گاتو نے جھوٹ کہا بكدتوتواس كغارتارباكه تحجه بهادركهاجائ - پس وه تو تحجه كهاجا چكا- پيرتهم ديا جائ كاكه اسے مند کے بل تھیدے کرجہنم میں ڈال دو۔ یہاں تک کداسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا تخف جس نے علم حاصل کیااورا سے لو کول کوسکھایا اور قر آن کریم پڑھاا سے لایا جائے گاا ورا سے اللّٰہ کی فعتیں جنوائی جا کیں گی۔وہ انہیں پہچان لے گاتو اللّٰہ فرمائے گاتو نے ان فعتوں کے ہوتے ہوئے کیاعمل کیا؟وہ کیے گامیں نے علم حاصل کیا پھراسے دوسر ں کوسکھایا اور تیری رضا کے لئے قرآن مجيد يرها الله فرمائ كاتون حجوث كهاتون علم اس لئے حاصل كيا كه تحجه عالم كها جائے اورقر آن اس کے لئے پڑھا کہ تھے قاری کہاجائے سوید کہاجا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے مند کے بل گھسیٹاجائے بیباں تک کہاہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔تیسراوہ تخص ہوگا جس پراللہ نے وسعت کی تھی اورا سے ہرقتم کا مال عطا کیا تھاا سے بھی لایا جائے گااورا سے اللہ کی فعتیں جوّائی جائیں گی وہ انہیں بیجان لے گااللہ فرمائے گاتونے ان نعتوں کے ہوتے ہوئے کیاعمل کیا؟ وہ کیے گامیں نے تیرے راستہ میں جس میں خرچ کرنا مجھے پیند ہوتیری رضا حاصل کرنے

\_\_\_\_\_ و ين كي بياوى ثقاف 51 \_\_\_\_\_

کے لئے مال خرچ کیااللہ فرمائے گاتو نے جھوٹ کہا بلکہ تو نے ایسااس لئے کیا کہ تجھے تی کہاجائے میں محقق آوہ کہاجائے میں محقق آوہ کہاجائے یہاں تک کداسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم، حدیث نمبر 426)

## يون 4: معاشرت

اگریددنیا وی رشتے نہ ہوتے تواللہ سے تعلق ایک بندے کو جنت میں لے جانے کے لئے

کافی تھا۔ جب ایک شخص اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے کے بعد اردگر دنگاہ دوڑا تا ہے تواس

ہ شاراپ جیسے انسا نوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ وہ ان انسا نوں سے رابطہ کرنے ، میل جول

رکھنے اور معاملات کرنے کے لئے مجبور ہے۔ بھی وہ آجری حیثیت سے مزدوروں کامحاج ہے تو

بھی خرید ارکے طور پر سیر کا منتظر کبھی وہ اپنی جنسی ضروریات اور بقا کے لئے خاندان بنانے پر

مجبور ہے تو کہیں ساجی احتیاج کے لئے رفقا کا طالب۔ بیسب پھھ اسے معاشرتی تقاضوں کو

مانے اور انہیں پورا کرنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ معاشر سے میں نہیں رہ سکتا۔ یہی

معاشرتی تقاضے اسلام نے بڑی خوبصورتی سے بیان کے اور ان کی صدودوقیو و متعین کردی ہے۔

الف۔ مردوز ن کا اختلاط

ال من میں شریعت نے سب سے پہلے مر دوزن کے ختلاط کے بارے میں صدود وقیود کا تعین کر دورا کے بارے میں صدود وقیود کا تعین کر دورا کہ کوئی شخص جانور کی طرح ہر کسی سے جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔انسان کے جنسی تعلق قائم کرنے کے صدود وقیو دہیں۔ نیز آزادانہ جنسی تعلق کوفر وغ دینے والے عوال پر بھی قد غن لگائی گئی تاکہ معاشرہ میں اس نوعیت کا کوئی بگاڑ بیدانہ موبائے ۔اس من میں درج ذیل احکامات آتے ہیں۔ 27۔ زیا ہے گریز

بیا یک کبیرہ گناہ ہے اوراگراس کے ساتھ آخرت میں خدا کے حضور کوئی پہنچتا ہے قبہم کی سزا کاقوی ۔۔۔۔۔۔۔ دیرے ہادی ان ع

# امکان ہے۔ زنامین ورت اور مردکانا جائز تعلق بھی آتا ہا ورہم جنسی پرتی بھی ای قبیل کاعمل ہے۔ قرآن

ا۔(وہ مسلمان فلاح پاگئے جو )اپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔(المعارج:29:70) ۲۔اورزنا کے قریب بھی نہ پھٹکو ۔یقیناوہ بڑی بے حیائی (کیبات) ہے اور (بہت ہی )برا چلن ہے۔(بنی اسرائل: 32:17)

۳۔اورنہ(مومنین) زنا (کاارتکاب) کرتے ہیں اورجوکوئی ایسے کام کرے گاوہ (اپنے) گناہ کابدلہ یائے گا (الفرقان: 25:68)

#### طريث

ا۔ ابو بکر بن عبد الرحلن ، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ زانی مومن ہونے کی حالت میں زنانہیں کرتا ہے اور نہ مومن ہونے کی حالت میں شراب بیتا ہے اور شراب بیتے والامومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں بیتا اور نہ مومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں بیتا اور نہ مومن ہونے کی حالت میں کوئی شخص اس طرح لوثا ہے کہ اس کی طرف لوگ نظریں اٹھا کرد کھے مومن ہونے کی حالت میں کوئی شخص اس طرح لوثا ہے کہ اس کی طرف لوگ نظریں اٹھا کرد کھے رہے ہوں۔ (صیحے بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2313)

۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی میں میں میں اللہ علیہ وآلہ وسلم فی میں ہوئی کردو۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 1498)

دیجئے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کراسے ڈانٹنے لگے اوراسے پیچھے ہٹانے لگے ایکن نبی صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا مير حقريب آ جاؤ۔وہ نبي صلى الله عليه وسلم كے قريب جا كر بيريُّه گيا۔ نبي صلى الله عليه وسلم نے اس سے يو چھا كياتم اپني والده كے حق ميں بدكارى كويسند كرو كے؟ اس نے كہا الله كي قتم! بهجي نہيں، ميں آپ پر قربان جاؤں - نبي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا لوگ بھي اسے اپني مال کے لیے بیند نہیں کرتے ۔ پھر او چھا کیاتم اپنی بٹی کے حق میں بدکاری کوبیند کرو گے؟اس نے کہااللہ کی قتم! بھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے بیند نہیں کرتے ۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی بہن کے حق میں بد کاری کو بیند کرو ا من الله عليه وسلم في الله على الله على الله عليه وسلم في ما الله عليه وسلم في ما يا لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لے بیند نہیں کرتے ، پھر یو چھا کیاتم اپنی پھو پھی کے حق میں بد کاری کو پیند کرو گے؟ اس نے کہااللہ کی قتم! مجھی نہیں ، میں آپ پر قربان جاؤں ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے بیندنہیں کرتے۔پھر پوچھا کیاتم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کوبیند کرو گے؟اس نے کہا کداللہ کی متم بھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی الله عليه وسلم نے فر مايا لوگ بھي اسے اپني خاله کے ليے پيندنہيں كرتے ، پھر نبي صلى الله عليه وسلم نے اپنادست مبارک اس کے جمم پر رکھااور دعاء کی کہا ہاللہ! اس کے گناہ معاف فر ماءاس کے دل کو پاک فرماا وراس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، راوی کہتے ہیں کہاس کے بعداس نوجوان نے تجھی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ (منداحمہ: جلدتم : حدیث نمبر 2259)

28 اعضاء کے زناے گریز

آئے کا زناشہوت سے نامحرم کود کیفنا، کان کا زناشہوت کی باتیں سننا ،ناک کا زنا نا جائز شہوانی بوکو لذت کے لئے سوٹھنا، باؤں کا زنانا جائز شہوت کی تکیل میں قدم برد ھانا ، ہاتھ اور جلد کا زنانا جائز جنسی

لذت كالمس، دماغ كا زناشهوت سے تصورات كى دنيا ميں كھوجانا ہے۔ ہمارے معاشر ہے ميں اعضاء كے زنا كے بنيا دى طریقے ڈیٹ لگانا شہوانی خط و كتابت كرنا، جنسى لگاوٹ سے چيئنگ كرنا، في وى پر آئكھيں سينكنا، بلو پرنٹ فلميں ديكھنا، انٹرنيٹ پر تصاوير يا و ڈيود كھنا، اخبارات ورسائل ميں شہوت كى ذگاہ سے نظر ڈالنا مجنش گانے من كر حظ الحمانا، گندى با تيں كرنا ياسننا ، مخش خيالات كو دماغ ميں جگدد يناسب شامل ہيں۔ البتدان ميں وہ اقدامات مشتیٰ ہيں جو غيراضيا رى ہوں۔

## قرآن

ا۔اوربے حیائی کی باتوں کے باس بھی نہ پھٹکنا (خواہ )وہ علاندیہ بول ما پوشیدہ۔(الانعام:1516) ۲۔اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ یقیناً وہ بڑی بجیائی (کی بات) ہے اور (بہت ہی) برا چلن ہے۔(بنی اسرائل: 32:17)

ساور (دیکھو،)جس بات کائمہیں علم نہ ہواس کے پیچھے ندلگو۔ (یا در کھو،) کان، آنکھاور دل ان سب سے (قیامت کے دن) ہاز پرس ہونی ہے۔ (بنی اسرائل: 36: 17)

### طريث

ا حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے بہتر کوئی بات نہیں جووہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابن آدم کے لئے ایک حصہ زنا کا لکھ دیا ہے جواس سے یقیناً ہو کر رہے گا چنا نچہ آنکھ کا زنا و کجنا ہے اور نبان کا زنا بات کرنا ہے اور نس خواہش اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ (مسیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1174)

۲۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کابد کاری میں حصد ہے چنانچہ آئکھیں بھی زنا کرتی ہیں اوران کا زنا و کھنا ہے ہاتھ بھی زنا

کرتے ہیں اوران کا زنا بکڑنا ہے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اوان کا زنا چل کرجانا ہے منہ بھی زنا کرتے ہیں اور اس کا زنا بوسہ دینا ہے دل خواہش اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تقدیق یا کنذیب کرتی ہے۔ (منداحمہ:جلد چہارم:حدیث نبر 1349)

۳ حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کے دل میں واقع ہو
جائے تو جا ہے کہ وہ اپنی ہوی کی طرف ارادہ کر سے اور اس سے صحبت کرے کیونکہ بیاس کے دل
کے میلان کو دور کرنے والا ہے ۔ (صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 916)

ہ ۔ حضرت علی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا علی! پہلی نظر سے نامحرم پر پڑنے کے بعد اس پر دوسری نظر نہ ڈالنا کیونکہ پہلی نظر تو تمہیں معاف ہوگی، دوسری نہیں۔ (منداحمہ: جلد اول: حدیث نمبر 1298)

2 - عقبه بن عام رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:
عورتوں کے پاس (تنہائی میں) جانے سے بچو، انصار کے ایک آدی نے کہا کہ آپ کا دیور (یا جیٹھ) ۔ کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ نے فر مایا کہ دیور (یا جیٹھکا تنہائی میں جانا) ۔ تو موت (کوروت دینا) ہے۔ (بخاری، رقم 5232)، (مسلم، رقم 5674)

۱۔ حفرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نامحرم پراچا تک نظر پڑجانے کے متعلق سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نگا ہیں پھیرلیا کروں۔ (منداحمہ: جلد بھتم: حدیث نمبر 976)

ے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ہے جماعت مہاجرین پانچے چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جا وُاور

میں اللہ کی بناہ ما نگاہوں اس سے کہتم ان چیز وں میں مبتلا ہو۔ اول رہے کہ جس قوم میں فحاشی اعلانہ یہ ہونے گے تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیاریاں پھیل جاتی ہیں جوان سے پہلے لوگوں میں نہ تعیس اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط مصائب اور با دشاہوں (حکر انوں) کے ظلم وستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے اور جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے اور اگر چو بائے نہ ہوں تو ان پر بھی بھی بارش نہ ہرسا ور جو قوم اللہ اور اس کے رسول جاتی ہے اور اگر قول نے نہ ہوں تو ان پر بھی بھی بارش نہ ہرسا ور جو تو ماللہ اور اس کے رسول کے عہد کوقو ٹرتی ہے تو اللہ تعالی غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں کی جمروہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں اور جب مسلمان حکر ان کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی کے نازل کر دہ نظام میں (مرضی کے پھھا حکام) اختیار کر لیتے ہیں (اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی اس قوم کو خانہ جنگی اور) با ہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ: جلد سوم: حدیث نمبر 899)

### 29\_باحاءونا

حیاایمان کی ایک شاخ ہے اور اس کا تقاضام روں اور عورتوں دونوں سے یکسال کیا گیا
ہے ان پابند یوں میں نگا ہیں پست رکھنا یعنی ان میں پا کیزگی پیدا کرنا ، مناسب لباس کا اہتمام
، نامحرم سے جنسی نیت سے بے تکلفی سے گریز وغیرہ شامل ہیں ۔ عورتوں پر اس کے علاوہ ایک
اضافی پابندی ہے اور یہ کہوہ اپنی زینوں کا ظہار نہ کریں ۔ لیکن پچھاعماء کے نز دیک زینت میں
چرہ شامل ہے اور پچھ کے نز دیکے نہیں ۔ اس کے علاوہ خواتین کوان اقد امات سے منع کیا گیا ہے
جوم دوں کو توجہ کرتے اور زنا کا محرک بنتے ہیں ۔

## قرآن

کی حفاظت کریں اوراپنی زینت کوظاہر نہ کریں گر جو کھلی چیز ہے اس میں سے ۔اوراپے سینوں پر دو پٹول کے بکل مار سے رہیں اوراپنی زینت ظاہر نہ ہونے دیں ۔ (النور: 31: 24)

#### طريث

ا۔ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ایمان کی ساٹھ سے پچھاوپر شاخیں ہیں، اور حیا (بھی) ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ (صیحے بخاری: جلداول: حدیث نمبر 8)

۲-ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دوزخ والوں کی دوقتمیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھاا کی قتم تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں اور دوسری فتم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے با وجودنگی ہیں وہ سید سے مارتے ہیں اور دوسری فتم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے با وجودنگی ہیں وہ سید سے رائے سے بہکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح الی طرف جھکے ہوئے ہیں وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ بی جنت کی خوشبو ایک طرف جھکے ہوئے ہیں وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ بی جنت کی خوشبو پاسکیں گی جنت کی خوشبو باسکی ہے۔ (صحیح باسکی جند کی خوشبو تنی اتنی مسافت (یعنی دور) سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ (صحیح مسلم : جلد سوم : حدیث نمبر 1085)

۳ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جاتا ہے۔ بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جاتا ہے۔ (جامع ترندی: جلد اول: حدیث نمبر 2097)

## 30-13 عن الخر سكرين

## قرآن

اور (دیکھو،) تم میں سے جوبے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرواور (اس طرح) تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جونیک بخت ہوں ان کا بھی۔اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے واللہ اپنے ففل سے ان کوفئی کرد ہے گا۔اللہ بڑی وسعت والا (اور خوب) جانے والا ہے۔(النور 24:32)

#### عرع

عبدالرحن روایت کرتے ہیں کہ میں علقہ اور اسود کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه کے پاس گیا تو انہوں نے فر مایا ہم جس زمانہ میں جوان سے اور ہم کو کچھ میسر نہ تھا تو ہم سے ایک دن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے نوجوانوں کے گروہ! جوکوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے کیوں کہ نکاح پرائی عورت کو دیکھنے سے نگاہ کو نیچا کر دیتا ہے اور حرام کاری سے بچاتا ہے، البتہ جس میں قوت نہ ہوتو وہ روزہ رکھے کیوں کہ روزہ رکھنے سے شہوت کم ہوجاتی ہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 60)

## 31\_عدودمباشرت كى يابندى كرنا

اس کا مطلب حیض اور نفاس کے دوران مباشرت سے گریز اور غیر فطری طرز پر مباشرت سے اجتناب بر تناشامل ہے۔

## قرآن

اور(ائ بغیر،اوگ) تم سے حض کے ہارے میں دریا فت کرتے ہیں۔(ان سے) کہددو کہوہ گندگی (کی حالت) ہے، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہواور جب تک وہ باک نہولیں ان کے باس نہ جاؤ پھر جب وہ باکہوجائیں تو ان کے باس جاؤ جدھر سے اللہ نے تم کو بتایا ہے (البقرة: 2222)

وین کے بمیاوی تفاضے 59 ۔۔۔۔۔۔

#### عريث

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کدرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جو شخص اپنی بیوی کی دیر میں جماع کر ہے وہ ملعون ہے۔ (سنن ابودا وُد: جلد دوم: حدیث نمبر 395) ب۔ خاند افی معاملات

ایک صالح جنسی تعلق قائم ہونے کے بعد خاندان وجود میں آتا ہے۔ چنانچیوالدین کے تقوق، رحی رشتوں کے تحفظ، میاں بیوی کے تعلقات اور اولا دکی تعلیم وتر بیت کے بارے میں احکامات دیے تاکہ خاندانی نظام کسی شکست وریخت کا شکار ہوکر طاغوتی قوتوں کے بعضے ندچڑ صحائے۔

## 32۔والدین کے ساتھ حسن سلوک

یعنی انگی خبر رکھنا، انگی ضروریات پوری کرنا، انگی زیاد تیوں پر بھی درگز رکرنا، انگے لئے دعا کرنا، برتمیزی اوراو نچے لہجے میں بات کرنے سے بچناوغیرہ ۔البتہ حسن سلوک ایک وسیع مفہوم ہے جس میں اپنا جائز حق بھی چھوڑ دینا متحسن ہے ۔لیکن خدا کی معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ۔ قرآن قرآن

ا۔اوروالدین کے ساتھ حسن سلوک (کرتے رہو) (الانعام: 6:151) ۲:اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھا پے کو پینچیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ان کو چھڑ کوا وران سے ادب کے ساتھ ہات چیت کرو(نی اسرائل 23: 17)

دعا کرتے رہو کہاہے میر ہے رہ، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالاپر ورش کیا ہے (اور میر ے حال پر رحم کرتے رہے ہیں )ای طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ (بنی اسرائل: 24: 17) حدید مدھ

ابوعروشیبانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ساعمل سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس کے بعد میں نے رسول اللہ طلبہ وآلہ وسلم سے نہیں ہو چھااگر میں آپ سے زیادہ ہو چھتا تو آپ اور زیادہ مجھے بتا اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہو چھااگر میں آپ سے زیادہ ہو چھتا تو آپ اور زیادہ مجھے بتا دیے۔ (صحح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 51)

۲- حضرت ابو يوہرہ سے روايت ہے كہ نبى صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ناك خاك آلود موگئ عرف كاك خاك آلود موگئ عرض كيا گياا كالله كرسول وہ كون آدى ہے آپ سلى الله عليه وسلم نے فر مايا جس آدى نے اپنے والدين ميں سے ايك يا دونوں كوبر حالي ميں بايا (ان كى خدمت كركے) اور جنت ميں داخل نه ہوا۔ (صحيح مسلم: جلد سوم: حديث نمبر 2013) سے حضرت ابن عمر و رضى الله عنه سے مروى ہے كہ ايك ديها تى نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں آيا اور كہنے لگا كريمر كياس مال بھى ہا وراولا دبھى ميرابا پ ميرے مال پر قبضه كرنا چاہتا ہے نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى جا جا جا ہے نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كے خوت كى ايا تو اور تيرامال تير ہا ہے كا ہے تمہارى اولا وتمہارى اولا وتمہارى سب علي تم كم كمائى ہے البادال خى الله عليه ہو۔ (منداحم: جلد سوم :حديث نمبر 2491) سے باكن كمائى ہے البادال خى الله عليه ہو۔ (منداحم: جلد سوم :حديث نمبر 2491)

### طريث

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تک آدی کئی گناہ یا قطع رخی اور قبولیت میں جلدی نہ کر سے اس وقت تک بندہ کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2439)

۲ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میر ہے بچھ رشتہ دارا ہے ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ بچھ سے تعلق اور وہ بچھ سے تعلق اور وہ بچھ سے بیا کرتے ہیں میں ان سے نیکی کرتا ہوں اور وہ بچھ سے ہرائی کرتے ہیں اور میں ان سے نیکی کرتا ہوں اور وہ بچھ سے ہرائی کرتے ہیں اور میں ان سے بیکی کرتا ہوں اور وہ بچھ سے ہراخلا قی سے پیش آتے ہیں او آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اگر تو واقعی ایسا ہی ہے جیسا کرتو نے کہا ہون کو کیا گاللہ کی طرف سے ایک ہوتو کو یا کو ان کو جلتی ہوئی را کھ کھلار ہا ہے اور جب تک تو ایسا ہی کرتا رہے گاللہ کی طرف سے ایک مددگاران کے مقابلے میں تیر سے ساتھ رہے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2028) سے جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ قطع کری جاری: جلد سوم: حدیث نمبر 202)

## 35\_شو ہراور بیوی کابا ہی حقوق اوا کرنا

شو ہر کا بنیا دی فرض نان و نفقہ کمانا جبکہ بیوی کا کام گھر کے امور حسن کے ساتھ انجام دینا ہیں۔ البتد دیگر معاملات میں ایک دوسر سے کے مزاج کا خیال کرنا، راز داری رکھنا، بچوں کی تربیت میں ہاتھ بٹانا، دکھ در دمیں کام آنا وغیرہ شامل ہیں۔

### قرآن

ا۔اور (دیکھو)عورتوں کے لئے بھی دستور (شرعی) کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردول کے حقوق ان پر ہیں (البقر ۃ:2:228) وغیرہ شامل ہیں۔ اجھے تعلقات سے مرادا کی خبر گیری رکھنااور مصیبت میں کام آنا، ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی کوشش کرنا ورکسی بھی صورت میں قطع تعلق سے گریز کرنا شامل ہے۔ قرآن

(مسلمانو،) الله تعلم ديمًا ہے عدل اوراحسان اور رشته داروں کو (ان مح حقوق) دينے کا۔(انحل: 90: 16)

#### طريث

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ جو شخص اللہ تعالی اور قیا مت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ہتو اس کو چاہئے کہ صلہ رحی کرے اور جو شخص اللہ تعالی اور قیا مت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہئے کہ الجبی بات کیے ورنہ خاموش رہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1072)

# 34\_رحی رشتوں سے قطع تعلق سے گرین

قطع تعلق سے مرادنا طاتو ڑلینا ، سوشل ہا کا کے کرنا اور ہات چیت بند کرلینا شامل ہیں قر**ان** 

ا۔جواللہ کے عہد کو مضبوط ہا ندھ لینے کے بعد تو ڑدیتے ہیں اور اللہ نے جن (تعلقات) کو جوڑے رکھنے کا تھم دیا ہے انہیں کا شیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ (آخرکار) فقصان اٹھائیں گے۔(البقرہ: 2:27)

۲۔اور قرابت داری کے معاملے میں بھی (اللہ سے ڈرو)۔ بیٹک اللہ تمہارے اوپر نگرال ہے۔(النساء:4:1)

۲۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اوراس بنا پر کہ مردا ہے مال (عورتوں پر )خرچ کرتے ہیں ۔ پس جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور (شوہروں کے پیٹھ پیچھے ) اللہ کی حفاظت (ونگرانی ) میں (ان کے حقوق ومفاد کی ) نگہداشت کرتی ہیں۔ (النساء: 4:34)

#### حورث

ا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کیا مجھے پینجر نہیں پیچی کو فو دن مجرروز سے رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے ۔ میں نے عرض کیا جی ہال ۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس طرح ہرگز روزہ ندر کھوتم افطار بھی کرورات کوقیام بھی کرو اور سوبھی جایا کرواس لئے کہتم پر تمہار ہے جسم کاحق بھی ہے تمہار نے فٹس کا بھی حق ہے تمہاری یوی کا بھی تم پرحق ہے ۔ (مسیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 187)

۲۔ ابومسعود انصاری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آپ عظیفہ نے فر مایا کہ جب مسلمان اپنی بیوی بچوں کی ذات پر کارثو اب سمجھ کرخرج کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 330)

۳ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کوئی آ دمی جب اپنی ہو کی کواہنے بستر
کی طرف بلائے اوروہ اس کے بلانے پر (بناکسی جائز عذر کے ) انکار کر دی قو آسمان والا یعنی
اللہ اس عورت پر ناراض رہتا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 1048)

۳۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک ابلیس اپنا تخت بانی پر رکھتا ہے پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے پس اس کے نز دیک

مرتبے کے اعتبارے وہی مقرب ہوتا ہے جوفتند ڈالنے میں ان سے بڑا ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس اس طرح کیا تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی (بڑا کام) سرانجام نہیں دیا پھران میں سے ایک (اور) آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے (فلاں آدمی) کواس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی یوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوادی شیطان اسے اپنے قریب کرکے کہتا ہے ہاں! تو ہے (جس نے بڑا کام کیا ہے) اور وہ اسے غالبا اپنے سے چمٹالیتا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث فیمبر 2605)

2 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند فر ماتے سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ میں سے ہر شخص مگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی، آدمی اپنے اہل پر مگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق بوچھا جائے گا،عورت ہوگی، آدمی اپنے اہل پر مگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی، خادم اپنے آقا اپنے شوہر کے گھر میں مگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی، خادم اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پرسش ہوگی ۔ ( میچے بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 859)

## 36\_يوى كاميراداكرنا

مہر نکاح کی رات دیناتو مستحسن ہے البتہ اسے با ہمی رضامندی سے موخریا معاف بھی کیا جاسکتا ہے، کین ہماری سوسائٹی میں تا خیر کوایک عام بات اور معاف کروانے کو حق سمجھا جانے لگا ہے۔ اسی لئے مہر کی رقم بعض اوقات دولہا کی استطاعت سے باہر ہونے کے باوجود باعث تشویش نہیں ہوتی کیونکہ اس کی اوائیگی کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسر کی جانب دلہن والے مہر زیادہ اس لئے رکھواتے ہیں تا کہ شو ہر طلاق دینے کے ارادے سے باز رہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہم کی جلدا زجلدا دیگی ہی اسوہ رسول اللہ ہے۔

## قرآن

پھر جن عورتوں سے تم نے لطف (صحبت) اٹھایا ہوتو ان سے جوہر کھیمرا تھاان کے حوالے کر دواور اگر مہر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے کوئی بات کھیمر جائے تو تم پر گناہ نہیں (النساء:4:24)

ابوالخیرعقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی میں جن کے ذریعہ عورتوں کی شرمگا ہوں کو حلال سمجھا گیا۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 2605)

73 حلاق کوشر بعت کی حدود میں رکھنا

طلاق کی حدود سے مراد ہیہ ہے کہ اگر طلاق نا گذیر ہوہی جائے قطلاقیں مخصوص وقفوں سے دینا،ایک ساتھ تین طلاقیں نددینا،الزام تراشی سے گریز کرنا،غصہ کو حاوی نہونے دینا،طلاق سے پہلے مصالحت کی کوشش کرنا وغیرہ شامل ہیں۔

طلاق ایک انتهائی نازک معاملہ ہے۔ اس میں سب سے زیادہ متنازعہ بات ہار نے فقہا کے درمیان میہ ہے کہ اگر کسی نے ایک ہی مرتبہ تین طلاقیں دے دیں تو آیا میہ بین شارہ ہوگی یا ایک؟ تین شارہ ہونے پر فریقین میں ملاپ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی الا میہ کہ وہ عورت کہیں اور نکاح کر ساور انفاقی طور پر دومرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے۔ اس صورت میں وہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں دوبارہ آسکتی ہے۔ لیکن اگر ایک فشست میں دی گئے۔ تین طلاقیں ایک ہی شار کی جا کیں تو پھر رجوع کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں روایات اور فقہا کی رائے میں تضاد ہے۔ احادیث میں بیان کرتی ہیں کہ اگر ایک شخص نے ایک ہی نشست میں تین طلاقیں دیں تو آئیوں نبی کریم بالعموم بیان کرتی ہیں کہ اگر ایک شخص نے ایک ہی نشست میں تین طلاقیں دیں تو آئیوں نبی کریم بالعموم ایک ہی شار کرتے سے الا یہ کہ طلاق درجے والاخوداعتر اف کرلے کہ اس کی نمیت تین طلاقوں کی ہی

تقی ۔ دوسری جانب فقہا حضرت عمر رضی اللہ عند کے انظامی اور عارضی فیصلے کو دائی سمجھ کرا یک نفست میں دی گئی تین طلاقوں کو تین ہی شار کرتے ہیں ۔ اس کی تفصیل اس اللہ میں موجود ہے ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند اللہ تعالی عند کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عند اور دور خلافت عمر رضی اللہ تعالی عند کے دو سال تک تین طلاق ایک ہی شار کی جاتی تھیں سوعر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند نے کہا اس تھم میں جو انہیں مہلت دی گئی تھی جلدی شروع کر دی ہے ہیں اگر ہم تین ہی نافذ کر دیں تو مناسب ہوگا چنانچہ انہوں نے تین طلاق ہی واقعہ ہوجانے کا تھم دے دیا۔ (صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 1180)

ا سے پیغیر، (مسلمانوں سے کہوکہ) جب تم لوگ (اپنی) نیویوں کوطلاق دینے لگوتو ان کو عدت کے لئے طلاق دواور (طلاق کے بعد بی سے) عدت کے لئے طلاق دواور (طلاق کے بعد بی سے) عدت (کے زمانے کا) شار کر واور اپنے رب اللہ سے ڈرتے ربو (زمانہ عدت میں) انہیں ان کے گھروں سے نہ نکا لواور نہ وہ خود نکلیں اللہ کہ وہ کی تھلی ہے جیائی کا ارتکاب کریں (تو ان کو نکال دینے میں حرج نہیں) ۔ اور بیاللہ کی حد بندیاں ہیں اور جوکوئی اللہ کی (مقرر کی ہوئی) حدود سے تجاوز کرے گاتو وہ اپنے اور پطلم کرے گا۔ (الطلاق: 1: 65)

۲۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی میں کھٹ بٹ کا اندیشہ ہوتو ایک پنج مرد کے کنبے میں سے مقرر کرواورا یک پنج عورت کے کنبے میں سے ۔ اگر دونوں پنچوں کی نبیت اصلاح حال کی ہوگی تو اللہ میاں بیوی میں باہم موافقت کرا دے گا۔ بیشک اللہ (سب پچھ) جاننے والا (اور) باخبر ہے۔ (النساء: 4:35)

رکیس،اوراگراللہ پراورروز آخرت پرایمان رکھتی ہیں تو ان کے لئے جائز نہیں کہ جوچیز اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کردی ہوا سے چھپا کیں۔اوران کے شوہراصلاح حال پر آمادہ ہوں تو اس (مدت کے) دوران وہ ان کو (اپنی زوجیت) میں واپس لے لینے کے زیادہ حق دار ہیں۔(البقرۃ:2:228)

۴۔اور جب تم نے عورتوں کو (ووہار) طلاق دیدی اوران کی عدت پوری ہونے کو آئی تویا انہیں ٹھیک طریقے پرروک لویا ٹھیک طریقے پر رخصت کر دواوران کو ایذا دہی کے لئے نہ رو کو کہ یہ زیا دتی ہوگی اور جوالیا کرے گاتو وہ اپنے ہی اوپڑ کلم کرے گااور اللہ کے احکام کوہنی ( کھیل ) نہ بنالو (البقر ۃ: 231:2)

#### حزرے

حضرت نافع رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ ابن عمر نے اپنی ہوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ عمر نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاتو آپ نے حکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ پھر اسے چھوڑے رکھے۔ یبال تک کہ اسے دوسرا حیض آئے۔ پھر بھی اسے چھونے سے پہلے طلاق دید ہے۔ پس بیدوہ عدت ہے جس کا اللہ عز وجل نے ان عورتوں کو حکم دیا ہے جنہیں طلاق دی گئی ہو۔ نافع کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے جب اس آدی کے بارے میں پوچھا جاتا جس نے اپنی ہیوی کو حالت چیض میں طلاق دی ہوتی تو وہ فر ماتے تو نے بارے میں پوچھا جاتا جس نے اپنی ہیوی کو حالت چیض میں طلاق دی ہوتی تو وہ فر ماتے تو نے رکھا یبال تک کہ اسے دوسرا چیس آئے۔ پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر رکھا یبال تک کہ ایک ہوجائے۔ پھر اسے چھوڑ نے اسے تین طلاقیں (ایکھی) دے دیں تو تو نے اسے جھونے نے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے چھونے نے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے چھونے نے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے چھونے نے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے چھونے نے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے چھونے نے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے چھونے نے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے چھونے نے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے چھونے نے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے جھونے نے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے چھونے نے بے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے جھونے نے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے جھونے نے بہال تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر اسے جھونے نے بہال تک کہ بارے میں دیا

# اوروہ تجھے ہے بائنہ (جدا) ہوجائے گی۔ (صیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 1163) 38 عدت میں شریعت کو محوظ رکھنا

مرد کے لئے بیہ ہدایت ہے کہ دوران عدت عورت کو گھر سے ہا ہر نہ نکا لے،اسے نان و نفقہ دے ۔ جبکہ عورت کا سے رہز شامل ہیں ۔عدت دے ۔ جبکہ عورت کا اس دوران نکاح سے گریز اور بیوہ کا بناوستگھا رسے گریز شامل ہیں ۔عدت کی اصل وجہ بیہ ہے کہ اگر عورت کے بیٹ میں سابقہ شوہر کا کوئی بچیم وجود ہے تو وہ ظاہر ہوجائے ۔ اسی لئے حاملہ کی عدت وضع حمل ہے ۔

## قرآن

اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو تین حیض تک (نکاح ٹانی سے) رو کے رکھیں، اورا گراللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لئے جائز نہیں کہ جو چیز اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کر دی ہوا سے چھپا کیں۔ اور ان کے شوہرا صلاح حال پر آمادہ ہوں تو اس (مدت کے) دوران وہ ان کو (اپنی زوجیت) میں واپس لے لینے کے زیادہ حق دار ہیں (بشر طیکہ تین طلاقیں واقع نہ ہوگئی ہوں)۔ (البقرة: 228)

1-1 \_ اوکوجوایمان لائے ہو، جبتم مومن عورتوں سے نکاح کروپھران کوہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دوتو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت (واجب) نہیں جس کوتم شار کرنے لگو۔پس (ایسی صورت میں) نہیں کچھ دے دلا کرخوش اسلو بی سے رخصت کر دو(الاحزاب: 33:49)

۳۔اورتم میں سے جولوگ و فات پا جائیں اور (اپنے پیچھے) یویاں چھوڑ جائیں تو وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کورو کے رکھیں پھر جب اپنی مدت پوری کرلیں تو جائز طور پر جو پچھا پنے حق میں کریں اس کاتم (وارثان میت پر) کوئی الزام نہیں اور تم لوگ جو پچھ (بھی) کرتے ہواللہ کواس کی خبر ہے۔ (البقرة: 2343)

## 39\_اولادى تربيت كرنا

اس کا مطلب اولا دکوا بیمان ،اخلاق کی دعوت دینا ،انہیں اس کا پابند بنانا ،ان میں عمل صالحہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا اورا کی دینی تعلیم کو کمسل کرنا شامل ہیں۔

### قرآن

ا کے کو جوالیمان لائے ہو،اپنے آپ کواوراپنے اہل (وعیال) کو (دوزخ کی ) آگ ہے بچاؤجس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہول گے۔ (التحریم 6:66)

#### ط ر ع

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آگاہ رہوتم میں سے ہرا کیے فر مدار ہے اورتم سب سے ان کی رعیت کے ہارے میں سوال کیا جائے گا گاپس وہ امیر جولو کول کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی رعیت کے ہارے میں سوال کیا جائے گا اور جوآ دمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اس سے ان کے ہارے میں سوال کیا جائے گا اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولا دکی فرمہ دار ہے اس سے ان کے ہارے میں پوچھا جائے گا اور غلام اپنے آتا کے مال کا فرمہ دار ہے اس سے اس کے ہارے میں پوچھا جائے گا آگاہ رہوتم میں سے ہرا کی فرمہ دار ہے اور ہرا کی سے اس کی رعیت کے ہارے میں پوچھا جائے گا۔

میں سے ہرا کیک فرمہ دار ہے اور ہرا کیک سے اس کی رعیت کے ہارے میں پوچھا جائے گا۔

(صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 227)

## يونث5: اخلاقيات

خاندان وجود میں آجانے کے بعد انسان کا تعلق محض اپنے بیوی بچوں ،ماں باپ ، جہن بھائی اور رشتے داروں ،ی سے نہیں رہتا بلکداسے معاشر ہے کے دیگر طبقات سے معاملات کرنے ہوتے ہیں۔

انبان چونکدسراپا حتیاج ہے اس لئے اسے دن میں بیمیوں مرتبہ لوکوں سے میل ملاپ کرنا پڑتا ہے۔ اس میل جول میں بھی اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو بھی ہرے۔ بھی مفادات اور مجوریاں انبان کو ہرائی کی جانب مائل کرتی ہیں تو بھی اس کے نفسیاتی رویئے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ بیا کیے گڑی آزمائش ہےاوراس آزمائش کے اصول بھی اسلام نے بہت خوبصورتی سے طے کردیے ہیں۔

# الف-جان ومال كى حرمت

اخلاقیات کا پہلااصول دوسر ہے کی جان اور مال کی حرمت ہے۔ کسی کے لئے بیہ جائز نہیں کہ وہ کسی کی جان کو ناحق نقصان پہنچائے ،اسے قبل یامفروب کرے، اسے نفیاتی یا جسمانی زک پہنچائے ۔اسی طرح دوسر ہے کہ مال ، دولت ،عزت وآبر و پر بھی ہرفتم کی دست درازی پر پابندی لگا دی گئ تا کہ ایک صالح معاشرہ وجود میں آسکے اور لوگ بے خوف وخطرا یک بھائی چارے کے ماحول میں زندگی گذار سکیں ۔جان و مال کو نقصان پہنچانے کے عمومی طریقے درج ذیل ہیں:

# 

نا حق قبل سے مراد قانون ہاتھ میں لے کر کسی ریاستی یا اجتماعی قانون کی منظوری کے بغیر کسی کو جان ہو جھ کرتی کرنایا اقد ام قبل کرنا۔ اس میں تمام سیاسی قبل ، خود کش حملے ، گھریلو جھ ٹر ہے، قبا کلی چپقاش ، غیرت کے نام پر قبل ، نارگٹ کلنگ اور ڈکیتی میں ہونے والی ہلا کتیں شامل ہیں۔ البنة علطی سے کسی جان کو قبل کردینا اس سے مشتنی ہے۔ ناحق قبل کی سزا قرآن کے مطابق ابدی جہنم ہے اور ریہ سزا وہی ہے جو کا فروشرک کی ہے۔

### قرآن

ا۔اورنہ کی جان کول کرنا جے اللہ نے حرام طھبرایا ہے۔(الانعام: 151:6) ۲۔اور (دیکھو،) کسی جان کونا حق قتل نہ کرو جے (قتل کرنا) اللہ نے حرام کیا ہے۔(بنی

\_\_\_\_\_ وين كي بنياوى تافع 70 \_\_\_\_\_

امراكل:33:17)

ساور جوکسی مسلمان کوجان بوجھ کرقل کر دےاس کی سزاجہنم ہے،اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وراس پر اللہ کا غذاب اور لعنت ہوئی اوراس کے لئے ایک بڑا سخت عذاب تیا رکر رکھا ہے (النساء 4:93)۔

#### حزيث

ابن الی بکر، حضرت انس بن ما لک سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسرہ گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک بنانا ،اور جان کو قل کرنا اور جھوٹ بولنا۔یا فرمایا کہ جھوٹی کواہی دینا۔ (صحیح بخاری جلد کے صدیث نمبر 1765)

# 41 ولادك فل ساريز

ہماری سوسائٹی میں زنا سے بیدا ہونے والی اولا دکو بدنا می کی بناپر قبل کرنایا خربت کی بنیا دیر بچوں کو مار دینا اور ہالحضوص لڑکیوں قبل کر دینا وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ نیز اپنے بچوں کو بیچنا، آئیس لاوارث بنا دینا وغیرہ کو کو قبل و نہیں لیکن اس قبیل کا ایک جرم ہے جو آج کل ہماری سوسائٹی میں عام ہورہا ہے۔

### قرآن

ا۔(لوکو،)افلاس کے ڈرسے اپنی اولا دکوئل نہ کروہم ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تہمیں بھی۔ بیٹک ان کاقتل بڑا بھاری گناہ ہے۔(بی اسرائل: 31: 17) ۲۔اور مفلسی (کی وجہ) سے اپنی اولا دکوئل نہ کرو (الانعام: 151:6)

#### مريث

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

دریافت کیا کہ خدا کے زو کی سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے جواب دیا یہ کہم کسی کواللہ کے برابر قرار دے دو، حالانکہ اس نے سب کو بیدا کیا ہے میں نے عرض کیا سمجے ہے اوراس کے بعد دوسرا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فر مایا پنی اولا دکواس اندیشہ سے مار ڈالنا کہ ان کو کھلانے اور پرورش کرنا پڑے گامیں نے کہا سمجے ہے، اس کے بعد پھر بڑا گناہ کیا ہے؟ فر مایا، اپنے ہمسامیر کی یوی کے ساتھ زنا کرنا۔ (سمجے بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1598)

## 42-يورى سائرين

چوری مال اورڈا کہزنی جان پرحملہ ہے۔چوری میں اشیاء کے علاوہ بجلی ، پانی ،گیس وغیرہ کی چوری وغیرہ بھی شامل ہے۔

## قرآن

(مسلمانو،)چوری کرنے والاا ورچوری کرنے والی دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ بیان کے کرتو توں کا بدلد ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت انگیز سزا، اور اللہ زیر دست (اور) حکمت والا ہے۔ (المائدہ: 38:5)

نوك: ہاتھ كاشارياست كاكام ہے فردكانہيں۔

#### عريث

عباده بن صامت جو جنگ بدر مین شریک تصاور شب عقبه مین ایک نقیب سخے، کہتے ہیں کدرسول الله علیه وآله و کلم کے گرد صحابہ کی ایک الله علیه وآله و کلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹے ہوئی ہوئی تھی ، کہتم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا اور جا جا عت بھی ہوئی تھی ، کہتم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا اور نہا اور نہ ایسا بہتان (سمی پر) بائد ھنا جس کوتم (دیدہ و وانستہ ) بناؤا ورکسی اچھی بات میں خدااور رسول کی نافر مانی نہ کرنا (میچے بخاری: جلداول :حدیث نمبر 17)

۲-ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ
ایمان کی حالت میں کوئی زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اور نہی ایمان کی حالت میں کوئی چور چوری
کرتا ہے اور نہی ایمان کی حالت میں کوئی شراب خورشراب خوری کرتا ہے ابن شہاب کہتے ہیں کہ
مجھ سے عبد الملک بن الی بکر نے نقل کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے بیروایت کرتے تھے پھر فر ماتے کہ ایمان کی حالت میں اعلاند یکوئی لوگوں کے سامنے نہیں لوٹنا یعنی اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا ۔ (صحیح مسلم جلدا حدیث نمبر 204)

ڈا کہ زنی سے مرادگن پوائنٹ پر مال چھیننا،اغوابرائے تاوان وغیرہ شامل ہیں۔ راکن

جولوگ اللہ اوراس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساویپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کی سزاتو یہی ہو عتی ہے کہ آئیں افیت کے ساتھ قبل کیا جائے یا سولی پر لٹکا یا جائے یاان کے ہاتھ اور یا وَل مخالف سمتوں سے کاٹ دیئے جا کیں یا آئیں جلاوطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے بیذلت قو دنیا میں ہے اور آخرت میں آئیں بہت بڑا عذا ب ہوگا (المائدہ: 5:33) نوٹ: بیساری سزائیں دینا ریاست کا کام ہے فر دکا آئیں۔

#### طريث

43-ۋاكىزنى كرىز

ا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جوڈا کہ ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ (سنن ابن ماجہ: جلد سوم: حدیث نمبر 817)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں کہ ابوا لقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا جس آدی نے اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیا رکے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اس پراس وقت تک جس آدی نے اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیا رکے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اس پراس وقت تک

لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہوہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا اگر چہوہ اس کا حقیقی بھائی ہو۔ (صیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2165)

۳ حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے ہم (مسلمانوں) پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 282)

# 44۔ الملاک کوفتصان پنچانے سے گریز

لوگوں کی املاک بینی دو کان، سواری، گھر وغیرہ کو نقصان پہنچانا اس میں شامل ہے۔ جبکہ ریاستی املاک کو نقصان پہنچانے کی صورتیں سر کاری گاڑیاں جلانا ، دفاتر کی تو ڑپھوڑ، سڑک تو ڑنا، بارکوں پر قبضہ یا نقصان، تنصیبات پر حملہ وغیرہ شامل ہیں۔

### قرآن

الزام توان لو کوں پر ہے جولو کوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق زیاد تی کرتے ہیں۔ایسے بی لو کوں کے لئے در دنا کے عذاب ہے۔ (الشوری: 42:42)

#### عريث

حضرت ابن عمر رضی الله عند کابیان ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے مقام نمی میں فر مایا کہتم جانے ہو کہ یہ کون سادن ہے؟ لوکوں نے کہا الله اوراس کے رسول زیادہ جانے ہیں ، آپ نے فر مایا یہ جرام دن ہے (پھر فر مایا) تم جانے ہو یہ کوئسا شہر ہے؟ لوکوں نے کہا الله اوراس کے رسول زیادہ جانے ہیں ، آپ نے فر مایا یہ حرمت کا شہر ہے ، (پھر فر مایا) تم جانے ہو یہ کون سام ہینہ ہے ۔ لوکوں نے کہا اللہ اوراس کے رسول زیادہ جانے ہیں ، آپ نے فر مایا حرام مہینہ ہے ، پھر فر مایا کہ اللہ نے تم پر تمہارے خون (جان) مال اور عزت و آبر و (ایک دومر بر پر) ای طرح فر مایا کہ اللہ نے تم پر تمہارے خون (جان) مال اور عزت و آبر و (ایک دومر بر پر) ای طرح

حرام كرديئے بين، جس طرح تنهارے لئے آج كادن تنهار اس شهر ميں اس مهيند ميں حرمت کا ہے۔ (بخاری:جلدسوم:حدیث نمبر ۱۸۹)۔

۲- "حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرسول الله نے فرمایا --- الله کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ نداس پرظلم کرتا ہے اور نداسے ذلیل کرتا ہے اور نہ بی اسے حقیر سمجھتا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایاتقوی بہاں ہے کی آ دی کے براہونے کے لئے بھی کافی ہے كدوه اين مسلمان بهائي كوحقير معجها يك مسلمان دوسر مسلمان پر پورا پوراحرام إس كا خون اوراس كامال اوراس كي عزت وآيرو" \_ (تسيح مسلم: جلدسوم: حديث نمبر 2044)

سر ۔ابوسعید خدری نبی صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم راستوں پر بیٹے سے پر ہیز کرو، لوکوں نے عرض کیا ہمارے لئے اس کے سواکوئی عارہ کارنہیں ہم وہیں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب تم وبال بيضفير مجور موقو راست كواس كاحق عطاكرولوكول في عرض كياراست كاحق كياب؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نگامیں نیجی رکھنا ایذاء رسانی سے رکنا سلام کا جواب دینا اوراجیمی باتوں کا حکم دینااور بری باتوں سے رو کنا۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 2364)

ہ حضرت بعلی بن مرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تخص ناحق زمین کا کوئی حصہ بالشت برابر بھی لیتا ہے،اس تخف کو قیامت کے دن اس بات پرمجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے ساتویں زمین تک کھودے، پھروہ اس کے گلے میں طوق بنا کرڈال دیا جائے گا یہاں تک کہلوکوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے۔(مند احمه: جلد مقتم: حديث نمبر 705)

عليه وسلم سے تنگی اور آسانی میں بیند و نابیند میں اور اس بات پر کہم پر سمی کور جیح دی جائے آپ صلی الله علیہ وسلم کی بات سننے اوراطاعت کرنے کی بیعت کی اوراس بات پر بیعت کی کہم حکام سے حکومت کے معاملات میں جھڑا نہ کریں گے اوراس بات پر بیعت کی کہ ہم جہال بھی ہول گے حق بات ہی کہیں گے اللہ کے معاملہ میں ملا مت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھیں گے۔(میچ مسلم جلد سوم: حدیث نمبر 271)

## 45\_لڑائی جھڑے سے گرین

اس میں خاندانی لڑائیاں، دفار میں جھگڑا، ندہبی، سیاسی، قبائلی، طبقاتی فسادات سب شامل ہیں۔جبکہ اداروں میں تصادم بھی اس کی ایک شکل ہے۔ جابلوں سے مرا دوہ غیر بنجیدہ لوگ ہیں جن کا مقصد لڑائی ، جھکڑا، کٹ مجتی کرنا اور ہر سجیدہ بات کو آڑے ہاتھوں لینا ہوتا ہے۔اس زمرے میں ندہجی لوگ، سیاستدان، روزمرہ کے ملنے جلنے والے سب شامل ہو سکتے ہیں۔ فرآن

۵ حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم نے رسول الله صلی الله

رحمٰن کے (اصل) بند ہے تو وہ ہیں جوز مین پردیے یاؤں چلتے ہیں اور جب جابل ان کے مندآ كيل او كهدية بيلكه (تم كو) سلام مو (الفرقان: 25:63)

۲۔مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔لہذا اینے بھائیوں کے درمیان سلح کرا دیا كرو-اوراللدے ورتے رمونا كرتم يرحم كياجائے-(الحجرات:49:10)

حضرت عبداللدرضي الله عند كتبع بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا كمسلمان كاليك دوسر كوگالى دينافسق إوراس سارنا كفر ب- (سيح بخارى جلدسوم بعديث نمبر 982)-

---- وين كيفيادى تافي 78

المحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ابوا لقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا جس آدی نے اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیا رکے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اس پراس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا اگر چہوہ اس کا حقیقی بھائی ہو۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2165)

سو حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے ہم (مسلمانوں) پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (صبح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 282)

الله عبدالله بن عمر ونبی صلی الله علیه وآله وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا (پکا) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذاء نه با ئیں، اور (پورا) مہاجر وہ ہے جوان چیز وں کو چھوڑ دے، جن کی الله نے ممانعت فرمائی ہے ( صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 9)

2۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ دولڑکوں کا آپس میں جھگڑا ہوا ایک اڑکا مہاجرین میں سے تھاا ورایک لڑکا افسار میں سے مہاجر لڑکے نے مہاجروں کو پکارا اورا نصاری لڑکے نے انصار کو پکارا اورا نصاری لڑکے نے انصار کو پکارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا بید کیا جاہلیت کی پکار ہے لوگوں نے عرض کیا بنہیں! اے اللہ کے رسول! سوائے اس کے کہ دولڑ کے آپس میں جھگڑ ہے ہیں ان دونوں میں سے ایک نے دوسر مے کی سرین پر مارا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں آ دی کو میں سے ایک نے دوسر مے کی سرین پر مارا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں آ دی کو این بھائی کی مدد کرنی چا ہے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم اگر ظالم ہے تواسے ظلم سے روکو کیونکہ بیاس کی مدد ہے اوراگر مظلوم ہے تواس کی مدد کرو۔ (صبح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2081)

٢ \_حضرت جنادہ بن اميدرضي الله تعالى عند سے روايت ہے كہ جم عبادہ بن صامت كے باس

عاضر ہوئے اور وہ بیار تھے ہم نے کہا اللہ آپ کوتندرست کرے ہم سے کوئی ایسی صدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تی ہوا ور اللہ اس کے ذریعہ نفع عطافر مائے تو انہوں نے کہا ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور جن امور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی وہ یہ تھے ہم نے بات سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی کہا ہی خوشی اور تا خوشی عیں تگی اور آسانی عیں اور ہم پر ترجیح دیے جانے پر اور اس بات پر کہ ہم حکام سے جھڑانہ کریں گے سوائے اس کے کہ ہم واضح دیکھیں اور تمہارے پاس اس کے کفر ہونے پر اللہ کی طرف سے کوئی ویل موجود ہو۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: صدید شمبر 274)

## 46-جادوثونااور مفليمل سے كريز

اس میں عاملوں سے مل کرمیاں ہوی میں جدائی ڈالنے کی کوشش ، ہلاک کرنے کی سازش ،
کاروبار کی مبینہ بندش وغیرہ شامل ہیں۔اس سے قطع نظر کہ مطلوبہ نتیجہ پر آمد ہویا نہ ہو محض اقتدام
ہی جرم ہے۔اگر میسفلی عمل دفاع میں کیا جائے تو بھی نا جائز ہے۔البتدان کے تو ڈمیں قرآن کی
آیات کی تلاوت واستعال ایک محدود دائر ہے میں جائز ہے۔

قر آن: حالانکہ سلیمان نے بھی کفرنہیں کیا،البتہ شیاطین (ہی) کفر کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو جا دوسکھایا کرتے تھے۔(البقرہ 102ء2)

#### طريث

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سات بلاک کرنے والی باتو ں سے دوررہو۔لوکوں نے پوچھایا رسول اللہ وہ کوئی باتیں ہیں فرمایا خدا کے ساتھ شرک کرنا اور جا دو کرنا اوراس جان کا ناحق مارنا جس کواللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اورسو دکھانا ،اوریتیم کا مال کھانا ،اور جہاد سے فراریعنی بھا گنا اور باک دامن بھولی بھالی

#### طريث

ا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ناتو اس پرظلم کر ہے، اور نہ اس کو ظالم کے حوالہ کر ہے، (کہ اس پرظلم کر ہے) اور جو محق اپنے بھائی کی حاجت روائی کی فکر میں ہوتا ہے، الله تعالی اس کی حاجت روائی کی فکر میں ہوتا ہے، الله تعالی اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اور جو شخص مسلمان سے اس کی مصیبت کو دور کر ہے، تو الله تعالی قیامت کی مصیبتیں اس سے دور کر ہے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی ہتو الله قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کی ہتو الله قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کر گا۔ (صبحے بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2339)

1- انس روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا که اپنے ظالم یا مظلوم بھائی کی مد دکر وہ او کوں نے عرض کیایا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مظلوم کی مد دکریا توسمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کس طرح مد دکریں، آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اس کا ہاتھ پکڑلو (یعنی اس کظلم سے روکو)۔ (صبح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2341)

۳ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پرظلم کیا ہوتو اسے آج ہی معاف کرالے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب کہ نہ دینا رہوں گے اور نہ درہم اگر اس کے پاس عمل صالح ہوگا، تو بھتر راس کے ظلم کے اس سے لے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوگی، تو مظلوم کی بھتر راس کے مر پر ڈالی جائیں گی، (صیحی بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2348) کہا نیاں لے کراس کے مر پر ڈالی جائیں گی، (صیحی بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2348) کے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے اور بخل (یعنی کنجوی) سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو فون کے فون کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے فون

# مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا ۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: عدیث نمبر 38)

1- "عائشہ رضی اللہ عنھا کہتی ہیں کہ پچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں
کے بارے میں سوال کیا ہتو آپ نے فر مایا نہ لوگ پچھ بھی نہیں ہیں ۔لوگوں نے کہا کہا ہے اللہ
کے رسول وہ (بعض اوقات) ۔ الی با تیں بیان کر دیتے ہیں جو بچ ہو جاتی ہیں ہتو نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ بات بچی ہوتی ہے ، جے کی جن نے (فرشتے سے ) ۔ اچکا ہوتا ہے اور
پھر وہ اُس بات کو مرغی کی طرح کٹ کٹ کر کے اپنے (کاہن) ۔ دوستوں کے کان میں ڈال دیتا
ہے اور یہ لوگ اس میں سوجھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں ۔ "۔ (بخاری ، رقم 7561)

ہے اور یہ لوگ اس میں سوجھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں ۔ "۔ (بخاری ، رقم 7561)

ظلم کے لغوی معنی بیں کسی شے کواس کے اصل مقام سے ہٹادینا۔ چنانچہ ہروہ کام ظلم ہے جس میں کسی کی حق تلفی ہو۔ای لئے شرک کوسب سے بڑاظلم قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی صفت تو حید کواس کے اصل مقام سے ہٹا دیا جا تا ہے جقو ق العباد میں بھی ظلم کے گئی پہلو ہے جیسے کسی کا مال فصب کر لینا ،اسے اس کے جائز حق سے محروم کر دینا، قرض کی ادائیگی میں ٹال مطول کرنا، دھوکا دینا، ایذ الپنجانا، گالی بکنا، مال لوٹنا، چوری کرنا وغیرہ۔

### خ آن

ا - كيونكه جي تون في دوزخ مين والاتو كويا اسے برسى رسوائى مين وال ديا اور (وہاں) غالموں كاكوئى مددگار بھى نيہوگا۔ (آل عمران 192:3)

۲۔اور ہم قرآن میں جو کچھنا زل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے تو شفااور رحت ہے گر ظالموں کے خسارہ میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ (بنی اسرائیل: 17:82)

## بهائ اور رام كوهلال كيا- (ميج مسلم: جلدسوم: حديث نمبر 2075) ب- حسن سلوك

ا یک جانب تو منفی طور پر بیر بتا دیا گیا کدوه کون سے امور ہیں جن سے جان اور مال کو نقصان

پنج سکتا ہے ۔ دوسری جانب معاشر ہیں ان رویوں کو فروغ دینے کے لئے احکامات دیئے

گئے جن کے ذریعے معاشرہ میں امن وآختی کی فضا قائم ہو، لوگ ایک دوسر ہے کا دکھ در دبانش،
طلم وعدوان سے گر ہز کریں اور عدل وانصاف کا روییا پناتے ہوئے ایک دوسر ہے کوئیکی کی تلقین
اور ہرائی سے بیخے کی تا کید کریں تا کہ سب ل کراس دنیا اور آخرت کے اجھے شہری بن سکیس۔

48۔ پڑوسیوں اور کولیگر سے اچھا سلوک

متعلقین سے مراد فتر یا کاروبار میں ساتھ کام کرنے والے لوگ، پڑوی سے مراد محل، وفتر، دوکان یا کسی مستقل جگہ پر قریب بیٹے اٹھنے والے لوگ وغیرہ بیں ۔ اچھے سلوک سے مرا دابتد اللہ میں قوان بیس اپنے شرسے محفوظ رکھنا ہے جو کہ ایک لازی عمل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لئے ایثار، قربانی اور خیر خواہی کی کاوش کرنا شامل ہیں ۔ اس کے علاوہ غربت میں مالی امداد، پریشانی میں دلجوئی، بیاری میں عیادت و تیار داری، دووت دینے پر اسے قبول کرنا اور موت کے موقع پر جنازے میں شرکت کرنا یا پر سہرنا وغیرہ شامل ہیں۔

### قرآن

ااوروالدین کے ساتھ، قرابت دارول کے ساتھ، تیموں اور مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ خواہ قرابت والے ہوں خواہ اجنبی، نیز آس پاس کے بیٹے والوں اور مسافروں کے ساتھ اور جو (لونڈی غلام) تمہارے قبضے میں ہوں ان کے ساتھ ھن سلوک سے پیش آؤ۔(النساء: 4:36)

۲۔اوران کا حال سے ہوتا ہے کہاہنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں،اور نماز قائم کرتے ہیں،اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں،اور پرائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔(الرعد 24: 13 - 20)

#### طرخ

حضرت مسروق سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ کوفہ کی طرف تشریف لائے ہم حضرت ابن عمر کے پاس گئے وانہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا فرمانے لگے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ناتو بد زبان سخے اور نہ ہی بد زبانی کرتے سخے اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوکوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق الجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوکوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق الجھے ہیں۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 1536)

1-ابوشری اللہ عند کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بخدا وہ آدی موئن نہیں ہے، بوچھا گیا کون یارسول اللہ! آپ نے فر مایا جس کا پڑوی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو (صحیح بخاری: جلد سوم : صدیث نہر واللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جریل علیہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جریل علیہ السلام پڑوی کے لئے برا بر ہمیں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے بی خیال ہوا کہ اس کو وارث بنادیں گے (صحیح بخاری: جلد سوم : حدیث نمبر (953)

۳ ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص مومن ندہو گاجب تک بیر ہات ندہو کہ جو ہات اپنے لئے پہند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لئے یارٹروی کے لئے پہند کرے (صحیح مسلم: جلداول: حدیث نمبر 172)۔ ۵ ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ارشاد فرمایا و چھن جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ضرررسانیوں سے اس کا ہمساری محفوظ نہ ہو (صیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 174)۔

### 49 ايفائے عبد

اس سے مراداللہ سے کئے ہوئے وعد بے پور ہے کرنا جن میں خدا کی شریعت اورا حکامات پر عمل کرنے کاعمومی وعدہ اورا یک فر دکی جانب سے کئے گئے افرا دی عہد و پیان شامل ہیں۔ جبکہ لوگوں سے کئے گئے معروت ان جیسے نکاح ، قرض کالین دین لوگوں سے کئے گئے وعدول میں اففرا دی وعد ہے ، معاشرتی عہد و پیان جیسے نکاح ، قرض کالین دین و غیرہ ، ریاستی پیان مثلا شہری کے طور پر فیکس کی اوائیگ ، قانون کی پاسداری وغیرہ ، اداروں سے کئے گئے بیان جیسے تعلیمی اداروں میں از وائوٹ کے بعدائے قوانین ماننا ، مالیاتی اداروں میں اکاؤنٹ کھولنا وغیرہ ، ملازمت کی پابندیاں غرض مختلف نوعیت کے وعد ہ شامل ہیں ۔ ان میں لازم نہیں کہ ہروعدہ تحریری ہو بلکہ بیز بانی اور بعض اوقات خاموش ہا ڈی لینگون کے سے بھی کیا جا سکتا ہے ۔

ا۔اورجب بول وقر ارکرلیا تو اپنے قول کے پورے (ٹابت ہوئے)۔(البقرہ: 2:177)

۲۔اوراللہ سے (جو) عہد (کر پچے ہواس کو) پورا کرو۔(الانعام: 512:6)

۳۔اور (دیکھن )عہد کو پوراکیا کرو۔ بیٹک (قیامت میں)عہد کی بازیرس ہوگی۔(بنی امرائل 17:34)

۴ ۔اورجب تم آپس میں قول وقر ارکروتو (سمجھ لوکہ بیاللہ کے نزدیک ایک عہد ہوگیا ہو)
اللہ کا عہد پورا کرواور (اپنی ) فتمیں کجی کرنے کے بعد انہیں تو ژندڈ الوحالانکہ تم اللہ کو کواہ بنا پچکے
ہو۔ بیٹک اللہ کو معلوم ہے جو پچھ تم کرتے ہو۔ (انحل ۱:۱۹)

#### حديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ۔ ------- وین علیہ بادی تامع 84 ۔-----

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں، جب وہ بات کر ہے تو جھوٹ بولے، جب امین بنایا جائے، تو خیانت کرے، اور جب معاہدہ کرے، تو وعدہ خلافی کرے۔( صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 22)

## 50\_يتيم وملين سے حسن سلوك

یتیم و مکین وہ جس کاکوئی سہارانہ ہو۔ جیسے بھائی کے مرنے پراسکی اولاد کی ذمدداری دوسر سے بھائی پر اسکتی ہے۔ بھائی پر اسکتی ہے۔اس صورت میں اسکی پر ورش ،اس سے حسن سلوک ایک مطلوب عمل ہے۔ قرآن

اوررشتہ داروں اور تیموں اور سکینوں کے ساتھ (نیک برتا و کرنا )۔ (البقرہ 2:83) 51 میتم کے مال میں خیانت سے گرین

یتیم کی جائدا دکواس کی بلوغت تک امانت سمجھنا، مال کواس کے بہترین مفادییں استعمال کرنا اوراس کے مال اور جائدا دسے کوئی ناجائز منفعت سے گریز کرنا اس سے مراد ہے۔ قوم میں

ا ۔اور (ای طرح) یتیم کے مال کے زدیک (بھی) نہ جاؤگرا لیے طور پر کہ (اس کے حق میں) بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی (کی عمر) کو پہنچ جائے (الانعام: 152:6) ۲۔اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو گر ہاں ایسے طریقے پر کہ (یتیم کے حق میں) بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے من بلوغ کو پہنچ جائے۔ (بنی اسرائل: 17:34) 152ء مر بالمعروف اور نہی عن الممکر

لوگوں کواپنے دائر ہ کارمیں نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے رو کنا لیکن اس میں شرط میہ ہے کہ بیا پنے دائر ہ کارمیں حکمت کے ساتھ ہو۔امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول: مندرجہ

وين كي بياوي تفاضي 85 .....

ذیل تین اصولوں کو مذاظر رکھنا ضروری ہے:

## الف يشريعت كى خلاف ورزى

کوئی ایسا کام ہورہا ہو جواسلا می شریعت کی واضح خلاف ورزی ہو جیسے شراب بینا، چوری، زنا وغیرہ ۔البتة اگر بیشریعت کی واضح خلاف ورزی نہ ہو بلکہ اس میں دوآ راء ہوں آو اپنا نقط نظر بیا ن کر کے مدعو کے نقطہ فظر کی قدر رکی جائے ۔ مثلاً اگر محرم کا حلیم کھانے پراختلاف ہے تو اپنا نقطہ، نظر بیان کر کے دوسری رائے کو نقطہ و نظر کا اختلاف سمجھا جائے ۔

## ب-دائر ه كاركامتعين مونا

دوسرااصول میہ ہے کہ معروف کا تھم اور مکر سے بیچنے کی تلقین کرنے کا مکلف ایک شخص اپنے دائرہ کار میں ہے اس سے ہا ہر نہیں۔ مثال کے طور پرایک ہاپ اپنے دس سالہ بچے کو نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹ اور مارسکتا ہے لیکن وہ میمل پڑوی کے بچے پر نہیں کرسکتا۔ دائرہ کار کا تعین اور پابندی اختہائی ضروری ہے ور نہ نتیجا الٹ ہوسکتا ہے۔ مثال کے طور پراگر کوئی شخص ہا زار میں آنے جانے والی بے پر دہ عورتوں کوزیر دئی نقاب بہنانا شروع کرد لے وانعجام فساد ہی ہے۔

### 5-2

تیسرااہم اصول حکمت ہے۔اس کے لئے مختلف اسالیب اختیار کرنے ضروری ہیں۔ بعض اوقات بنا حکمت امر بالمعروف یا نہی عن المنکر سے نتیجہ برتکس پیدا ہوجا تا ہے۔ مثلًا سمی شخص کوغلط انداز میں کی گئی نماز کی تلقین اسے نماز ہی سے متنفر کرسکتی ہے۔

### قرآن

ا۔(اللہ کی جنت کے وضا پی جانیں بیچنے والے لوگ وہ ہیں جو) نیکی کا تھم دینے والے اور برائی سے روکنے والے (ہیں)۔(التوبہ: 112:9) ریس کی داری ہوں ہے وہ

۲ اورتم میں سے پچھاوگ ایسے ہونا جا ہمیں جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں وہ ایجھے کاموں کا تھم دیں اور پر سے کاموں سے روکتے رہیں اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں (آل محران : 104:3) ۳ بیٹا، نماز قائم کر اور (لوکوں کو) ایجھے کاموں (کے کرنے) کی تھیجت کیا کر اور پر سے کاموں سے منع کیا کر اور تجھ پر جومصیبت بھی پڑھاس پر صبر کیا کر ۔ بیشک بید (بڑی) ہمت کے کام ہیں ۔ (لقمان: 17: 31)

ہ ۔ گر جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک عمل (بھی) کئے ، اورایک دوسر کے وقت کی صحت اور صرح کا تھیں کرتے رہے (وہ البتہ خسارے میں نہیں ہیں )۔ (اعصر: 103)

#### وريث

حفزت طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے نماز سے بل جس شخص نے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا۔ایک آدمی کھڑا ہو کرمروان سے کہنے لگا کہ نماز خطبہ سے شخص نے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا۔ایک آدمی کھڑا ہو کرمروان سے کہنے لگا کہ نماز خطبہ سے پہلے ہوئی چا ہے مروان نے جواب دیا وہ دستوراب چھوڑ دیا گیا ہے حاضرین میں سے ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہولے ۔اس شخص پر شریعت کا جو حق تھاوہ اس نے ادا کر دیا اب چا ہم وان مانے یا نہ مانے یا نہ موقو کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کوبرل دے اگر ایسا ممکن نہ ہوتو زبان سے ایسا کر ریا گریم تھی ممکن نہ ہوتو دل سے بی اس کوبرل دے اگر ایسا ممکن نہ ہوتو دل سے بی اس کوبرل دے اگر ایسا ممکن نہ ہوتو دل سے بی اس کوبرا جانے گریم نے ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔(

## 53 - 60 - وتلخ

دین سکھائیں تیسری سطح انٹرنیشنل دوت ہے جوریاست یا مسلمانوں کے ظم اجماعی پرفرض ہے۔ قرآن قرآن

ا عصر کی قتم، کدانسان نقصان میں ہے ۔گروہ لوگ جوایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں جن بات کی تلقین اور صبر کی تا کید کرتے رہے (سورہ العصر: 103) ۲۔ اور اس شخص سے انچھی بات کس کی ہوسکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کئے اور کہا کہ میں (اللہ کا) فرمانبر وارہوں۔ (فصلت: 33: 41)

سرائے نبی)! آپ (لوکوں کو) اپنے پر وردگار کے راستہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دوحت دیجئے اور ان سے ایسے طریقہ سے مباحثہ سیجئے جو بہترین ہو۔ بلاشبہ آپ کا پروردگارا سے بھی خوب جانتا ہے جواس کی راہ سے بھٹک چکا ہے اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ (النحل: 125: 16)

### 54 امانت داري

امانت ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں اشیاء مراز بھورہ سبطرح کی امانتوں کی تفاظت شال ہے۔ قر**ہن** 

ا۔اوروہ جواپی امائتو ںاورائے عہد (ویبان) کا پاس رکھتے ہیں۔(المومنون:8:23) ۲۔(مسلمانو،)اللہ تہمیں تھم دیتا ہے کہ امائتیں اہل امائت کے پیر دکر دیا کرو۔(النساء:4:58) ۳۔ا بےلو کو جوابمان لائے ہو'اللہ اوراس کے رسول کی (امانت میں) خیانت نہ کرواور نہ اپی امائتوں میں خیانت کرواورتم اس بات کوخوب جانتے ہو۔(الانفال 8:27)

#### طريث

نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہوجائے قوقیا مت کا انتظار کرو۔ پوچھااس کاضائع ہونا کس طرح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم، آپ نے فرمایا کہ جب کام نا اہل کے سپر دکیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1443)

## 55\_عدل وانصاف

عدل وانصاف ایک بہت اہم تھم ہے عدل کی ضدظلم ہے۔ ہر معاملہ میں عدل وانصاف کا رویدا ختیار کرنا جا ہے خواہ وہ معاشی معاملات ہوں، معاشر تی ہوں یا کوئی اور۔

### قرآن

الله تعالی حکم دیتے ہیں ؛عدل کا اوراحسان کا ،اورقر ابت داروں کودیتے رہنے کا ،اور بے حیا اور بے حیائی ،اور برائی ، اور برکشی سے منع کرتے ہیں ۔ (النحل: 90: 16)

#### الايث

حضرت ابن عمر ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ دنیا میں عدل وانصاف کرنے والے قیا مت کے دن اپنے اس عدل وانصاف کی برکت سے رحمان کے سامنے موتیوں کے منبر پرجلوہ افروز ہوں گے۔ (منداحمہ: جلد سوم: حدیث نمبر 1982) ح بر بارہ مردین

## ج: كلام كالزكيه

اچھی معاشرت کے لئے لازی ہے کہ زبان سے قائم کر دہ تعلقات میں پاکیزگ پائی جائے۔لوگ ایک دوسرے کی بدزبانی سے محفوظ رہیں ،ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں ،تہمت ندلگائیں، پیٹھ بیچھے برائی کر کے جذبات مجروح نہ کریں ،طعندزنی ، چغلی اور نداق اڑانے سے گریز کریں ۔اس لئے بہت متعین طور پر زبان کو بابند کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔

### 56\_خوش اخلاقي

خوش اخلاقی ایک اہم دین تقاضا ہے اور اس کا وزن قیامت میں بہت زیادہ ہوگا۔ اس کا مطلب لوگوں سے زی سے بات کرنا ہان کی زیاد تیوں کا بھلائی سے جواب دینا، ان کی خیرخواہی کرنا وغیرہ ہے۔ قرآن

اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہدلیا تھا کہتم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین سے، رشتہ داروں، پتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتا ؤ
کرو گے، لوگوں سے بھلی با تیں کہو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکو ۃ دیتے رہو گے۔ پھرتم میں
سے ماسوائے چند آ دمیوں کے باقی سب اس عہدسے پھر گئے۔ اور (اب تک تم اس عہدسے)
اعراض کررہے ہو۔ (البقرہ: 2:83)

۲-آپ میرے بندوں سے کہدد بیجئے: کدوہی بات زبان سے نکالیں۔جوبہتر ہو کیونکہ شیطان لوکوں میں فسادڈ لوا دیتا ہے -بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ (بنی اسرائیل: 17:53) حدید ہو

ایم میں سے بہتر وہ مخص ہے جوتم سب میں زیادہ بااخلاق ہو۔ (میچ بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 813)۔

۲ اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان ہوتا ہے۔ " جو شخص اللہ اور قیا مت کے دن پرایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ ایک می ہے اس کو چاہئے کہ اچھی ہات کے یا خاموش رہے "۔ (صبحے بخاری: جلدسوم: حدیث نبر 977) ساسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گیا" بند کے وسب سے اچھی چیز کیا عطاکی گئی ؟ فرمایا خوش خلقی ۔ (سنن ابن ماجہ: جلدسوم: حدیث نمبر 317)

۳ - "ابو درداءرضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے ۔ "

دن مومن کی میزان میں کوئی چیز بھی اُس کے اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہوگی اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حیابہ کوشخص کووٹمن رکھتا ہے۔" (تر مذی ، رقم 2002)

۵ - "عائشدر حمااللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بندہ مومن حسن اخلاق سے وہی درجہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے حاصل ہوتا ہے ۔ " (ابو داؤر، رقم 4798)

## 57\_ جود بولے ے گرین

قول یافغل سے خلاف واقعہ بات بیان کرنا اس سے مراد ہے۔ یہ بھی ایک کمیرہ گناہ ہے اور ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے۔

### قرآن

( يبى اوگ بين ) صبر كرنے والے اور يج بولنے والے اور (الله كے ) فرمان بردارا ور (الله كى ) فرمان بردارا ور (الله كى راہ ميں ) خرچ كرنے والے اور رات كى آخرى گھڑ يوں ميں ( توبه ) استغفار كرنے والے۔ ( آل عمران 3:17 )

۲۔ پس بنوں کی ناپا کی سے بیچتے رہواور جھوٹی ہاتوں سے پر ہیز کرو۔ (الحج: 30: 22)

عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا کیا میں تم لوگوں کوسب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے جواب دیا بال یا رسول اللہ! آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک بنانا والدین کی نافر مانی کرنا اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہن لوجھوٹ بولنا اور بارباراس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو

جاتے۔(میچ بخاری:جلداول:حدیث نمبر 2479)

1- حفزت عبداللہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم پر سجے بولنا لازم ہے کیونکہ سجے بولنا نیکی کا راستہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے اور انسان لگا تا رسجے بولتا رہتا ہے اور سجے بولنے کی کوشش میں لگار ہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچالکھ دیا جا تا ہے اور تم لوگ جھوٹ برائی کا راستہ دکھا تا ہے اور برائی و وزخ کا راستہ دکھاتی ہے اور انسان لگا تا رجھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ بولنے کامتمنی رہتا ہے دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے اور انسان لگا تا رجھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ بولنے کامتمنی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا اکھ دیا جا تا ہے ۔ ( سیحے مسلم : جلد سوم : حدیث نمبر 2142) میں جہت ، بہتان یا جھوٹا الزام لگا نا

یباں الزام سے مرادکی پرجھونا الزام لگانا وراسے بدنام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بہتان ایک کبیرہ گناہ ہے۔خاص طور پراگر میہ تہمت پاکدامن عورتوں پر لگائی جائی تو لائق تعزیر ہے اور ایشے خص کوای کوڑوں کی سزا ہے اور ساتھ ہی اس کی کوای آئیندہ کے لئے نا قابل قبول ہے۔ الزام لگانے کی اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ممکن ہیں۔ جیسے کسی پر جھوٹ ہولئے کا الزام لگان، رشوت خوری کی تہمت دھرنا، کفر کے فتو ہے لگانا وغیرہ ۔الزام تراشی بھی بدکوئی کی ایک قتم ہے جس سے اجتناب لازی ہے۔ ہمارے معاشر ہے ہیں سیاستدانوں کا کچڑا چھالنا، ساس بہو کے فضیحے، بوڑھی عورتوں کی نوجوان لڑکیوں پر الزام تراشیاں، میڈیا کی جعلی رپورٹیس اور کے فضیحے، بوڑھی عورتوں کی نوجوان لڑکیوں پر الزام تراشیاں، میڈیا کی جعلی رپورٹیس اور کاروباری دفتر کی ماحول میں انگشت نمائی اس کی عورق سکیس ہیں۔

#### قرآن

فاسق بين \_ (النور: 4: 24)

۲۔اور جولوگ موئن مردوں اور عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے پچھ (قصور) کیا ہو (ناحق کی تہت لگا کر)اذیت دیتے ہیں تو بیلوگ بہتان اورصریح گناہ کابو جھ (اپنی گردن پر) لیتے ہیں۔(الاتزاب: 58: 33)

#### طرخ

ا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابوالقاسم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی اوروہ اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اس کوکوڑ کے گئیں گے ،گرید کہ وہ غلام ایسا ہی ہوجیسا کہ اس کے مالک نے کہا۔ ( صبحے بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1790)

۳ حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم جانتے ہوکہ مفلس کون ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنهم نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ آدی ہے کہ جس کے باس مال اسباب نہ ہوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیا مت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدی ہوگا کہ جونما زروز ہے ذکوۃ وغیرہ سب پھے لے کرآئے گالیکن اس آدی نے دنیا میں کسی کوگالی دی ہوگا کہ جونما زروز ہے ذکوۃ وغیرہ سب پھے لے کرآئے گالیکن اس آدی نے دنیا میں کسی کوگالی دی ہوگا اور کسی کا اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو اور کسی کو اور کسی کا وراگر اس کی نیکیاں اور کسی کوما راہوگاتو ان سب لو کول کواس آدی کی نیکیاں دے دی جا نیس گی اوراگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی اوا نیگی سے پہلے ہی ختم ہوگئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدی پر ڈال دیے جا کیں گے پھراس آدی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2078) جا کیں گئیں تھیں تو ان کوگوں تھیں تو ان حدیث نمبر 2078)

غیبت کبیرہ گنا ہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ دیگر بڑے گنا ہوں کے برخلاف بیرگناہ بہت وی کہناؤاٹا ہے 93

عام ہاوراس میں ہر دوسر امسلمان ملوث نظر آتا ہے۔ دوسری جانب قرآن وحدیث میں غیبت کی بڑے واشگاف الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ کہیں اس عمل کومر دہ بھائی کا کوشت کھانے کے مترا دف قرار دیا گیا ہے تو کہیں اس عمل میں جتلا لو کول کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔

### قرآن

"اورتم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پیند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا کوشت کھائے؟ دیکھواس چیز کوتم خود بھی نا کوار بچھتے ہو۔اوراللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا ہی او بقول کرنے والامہر بان ہے" (الحجرات: 49:12)

#### طرخ

ا۔"مستورد بن شدا دیمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کا نوالہ کھایا اللہ تعالی قیامت کے روز اسے اس کے مثل جہنم کا نوالہ کھلائیں گے۔ (سنن ابودا وُد: جلد سوم: حدیث نمبر 1476)

1۔ حضرت انس رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کی رات اوپر لے گیا تو عالم بالا میں میرا گزر پھھا کیے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تا نے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چروں کو کھر جی رہے تھے ان کی اس عالت کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ جرائیل میکون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کا کوشت کھاتے بعنی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں ان کی عزت و آئرو کے ہیچھے پڑے دہتے ہیں۔ (ابوداؤدر فم 4878)

## 60 - عيب لكانے اور طعنه زنی سے پر بيز

آیت میں واضح طور پراس رویئے کو پر اسمجھا گیا اور اس کی مذمت کی گئی ہے اور ہا زندآنے والے لو کو ل) وظالموں کی صف میں شامل کیا گیا ہے۔

### قرآن

"اور نہ آپس ملے ایک دوسر کے وعیب لگا وَاور نہ (ایک دوسر کے و) ہر سے القاب سے پکارو یا یمان کے بعد گناہ کانا م لگنا پراہے ۔اور جوتو بہنہ کریں تو وہی ظالم لوگ ہیں ۔(الحجرات ۔۱۹۶۳) اسی طرح بد کوانسان کو سورہ الحمز ہ میں ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے ۔ ۲۔ "ہر طعنہ زن اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے " (الحمز ہا:۲۰۱)۔

#### طريث

ا" مسلمان کواذیت نددوانہیں عار نددلاؤاوران میں عیوب مت تلاش کرو۔ کیونکہ جو محض اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عیب گیری کرتا اور جس کی عیب گیری اللہ تعالی کرنے گےوہ ذلیل ہو جائے گا۔اگر چہوہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔( جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 2121)

مسلمان کی عزت کی اس قدر حرمت ہے کہ جوکوئی اس حرمت کو نقصان پہنچائے ، اس کی نمازیں تک قبول نہیں ہوتیں ۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم کاارشادہے۔

ا۔''جوکوئی کسی مسلمان کی آبر وریزی کرے گاتو اس پر اللّٰه فرشتوں اور تمام لوکوں کی لعنت موتی ہے اس کی نفل اور فرض عبادت قبول نہیں ہوتی''۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 440) طعنہ ذنی کوبھی ان الفاظ میں منع کیا گیا ہے۔ارشاد نبوی صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہے۔

"کسی کے نسب میں طعنہ ذنی کرنا اور میت پر نوحہ کرنا زمانہ جاہلیت کی خصلت ہے"۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1082)

## 61\_چغلى لكانے سے كريز

اس سے مرادا دھر کی بات ادھر لگانا تا کہ لوگوں میں آپس میں غلط فہمی اور بدگمانی پیدا کر کے انہیں اڑوا یا جاسکے ۔اس کے علاوہ لوگوں کی بلاوجہ شکایات کرنا بھی چفلی کے زمر مے میں آتا ہے۔ حد سرھے

ا حضرت عبدالله بن مسعو درضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه حضرت محمر صلى الله عليه وسلم في حيات ہو الله عليه وسلم في ما يا كيا ميں تم ميں نه بتا وال كه تحت فتيج جيز كيا ہے وہ چفلى ہے جولو كول كے درميا الله عليه وسلم وشمنى پھيلاتى ہے اور حضرت محمر صلى الله عليه وسلم في فر مايا آ دمى بچ كہتار ہتا ہے يہال تك كه وہ سچا كھا جا تا ہے اور وہ جھوٹ كہتا رہتا ہے يہال تك كه وہ جھوٹا لكھ ديا جا تا ہے ۔ ( صحيح مسلم: جلد سوم : حد يث فمبر 2135)

1۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند

تک مید بات پینچی کدایک آ دمی ادھر کی بات ادھر لگا تا پھر تا ہے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند
فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرفر ماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں
نہیں جائے گا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 290)

۳ حضرت عبدالرحمٰن بن عنم رضی اللہ عند سے مرفو عامر وی ہے کہ اللہ کے بہترین بند ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو چغل لوگ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں ، دوستوں کے درمیان تغریق پیدا کرتے ہیں ، باغی ، بیزار اور معصت ہوتے ہیں ۔ (منداحمہ: جلد ہفتم: حدیث نمبر 1106)

گناه کی وجہ سے عذا بنہیں دیا جار ہاان میں سے ایک شخص چغلی کرنا تھا اور دوسرا اپنے پیشا ب سے نہ پچتا تھا کی اس اللہ علیہ وآلہ و کلم نے سبز گیلی ثبنی منگوائی اس کو دوککڑوں میں آو ڑا پھرا یک اِس قبر پر گاڑ دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے ارشاد فر مایا شاید کہ ان سے عذا ب کم کیا جائے گاجب تک کہ رید خشک نہیں ہوں گی۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 676)

## 62- كالى اورلعنت دين سركريز

ای طرح بدکوئی کے ایک اہم پہلویعنی گالی کے بارے میں ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے، 1۔ "مسلمان کوگالی دینافسق ہاوراس سے لڑنا کفر ہے"۔ (صحیح بخاری جلداول بحدیث نبر 47)۔
ای طرح لعن طعن کومنع کیا گیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
2۔ "مومن پرلعنت کرنا اس نے قبل کرنے کی طرح ہے"۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نبر 1058)
63۔ فحش کوئی سے گریز

اس سے مراد جنسیات سے متعلق ہاتیں کرنا اورا یک دوسرے کو بے حیائی پر بنی لطیفے سانا یا القابات سے نواز نایافخش گالیاں بکناشامل ہیں۔

#### طريث

ا۔ "ترمی اختیار کرو، کی خلقی اور فحش کوئی سے پر ہیز کرؤ'۔ (صحیح بخاری: جلد موم: حدیث نبر 988) ۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناتو فخش کو شخص کو بننے والے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہتم میں سے بہتر وہ مخص ہے جو تم سب میں زیادہ خلیق ہو۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 813)

کاس کوکیاہوگیا ہے،اس کی پیٹانی خاک آلودہو۔(میچے بخاری:جلدسوم:حدیث نمبر 1004) 64۔ یالقاب سے بیار نے سے گرین

کی کی چڑ بنانا ،اسٹے تقیر آمیز انداز میں پکارنایا ایسے نام رکھنا ہے جو مخاطب کونالپند ہو۔ البیتہ اس میں وہ القاب اور عرف شامل نہیں جس سے کوئی شخص مشہور ہوجائے جیسے کلویا فنہیم مونا وغیرہ ۔البیتہ مناسب یہی ہے کہ اس کواصل نام ہی سے مخاطب کیا جائے۔

### قرآن

اورندایک دوسرے پر بر سالقاب چسپال کرو۔ بہت ہی براہے ایمان (لانے) کے بعد فسق میں نام (بیدا کرنا) اور جولوگ (ان باتوں سے) تو بدنہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ (الحجرات: 49:11) 65۔ مسلمان کو کافر کہنے سے گریز

کسی کو کافر کہنے کی صورت میں اگر مخاطب کافر نہ ہوتو کفر کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ ہمارے ہاں میہ وہا بہت عام ہوگئ ہے۔ایک ند جی فرقہ دوسر کے کو کافر گردا نتا اوراس کا اعلان بھی کرتا ہے۔ تکفیر پر علماء کے گئ اختلا فات ہیں ۔لیکن درست بات بہی ہے کہ کسی کو غیر مسلم قرار دینے کے لئے ضروری ہے کہ فلم اجماعی یا ریاست کے تحت میرکام کیا جائے بصورت دیگرایک گروہ دوسر مے مخالف گروہ کو کافر قرار دے کراس کے قبل کا جواز پیدا کرسکتا ہے۔

#### طريث

ا حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه كابيان ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا كه جوآ دى السيخ بحارى جلدسوم خديث نمبر 1037) السيخ بحارى جلدسوم خديث نمبر 1037) السيخ بحارى جلدسوم خديث نمبر 1037) السيخ بحارى الله عليه وآله وسلم في مايا حديث مايا الله عليه وآله وسلم في مايا حب كورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مايا جب كورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مايا موكر جب كورسول الله صلى الله عليه وآله جبيال موكر الله صلى الله عليه عملهان بحائى كوكافر كهتا به ودول مين سي كسى ايك بريد كلمه جبيال موكر الله عنه عنه الله عنه الل

# رہتاہ۔(صحیح مسلم: جلداول: حدیث نبر 217) 66۔ نداق اڑانے سے گرین

نداق کرنے اور نداق اڑانے میں بیفرق ہے کہ نداق کرنے میں کی دل آزاری نہیں ہوتی جبکہ نداق اڑانے میں کی مخصوص فر دیا گروہ کی دل آزاری، بےعزتی ہتحقیر اور کردارکشی مقصود ہوتی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں کی شخص کے رنگ نسل، ذات ،قند و کا ٹھے، کب واچہ، جسمانی عیب یا اور علاقے کا نداق عام طور پراڑا یا جاتا ہے۔ اس کے ذرائع کا رٹون ، لطیفے، تصاویر، اسٹیج شوز وغیرہ ہیں۔

ا سےلوکو جوایمان لائے ہو، نہ مرد (دوسر سے) مردول کا نداق اڑا ئیں جمکن ہے کہ وہ (اللہ کے خزد دیکے )ان سے بہتر ہول اور نہ تورتیں (دوسر کی)عورتوں کا (نداق اڑا کیں )، ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہول اور ندایک دوسر کے وطعنے دو۔۔(الحجرات 49:11)

## 67 - كوانى وينااورقائم ربنا

کوائی صرف عدالتی معاملے ہی میں نہیں دی جاتی بلکہ اس کا دائرہ دفتر کی معاملات ، کاروباری قضئے ،گھریلوامور، محلے کے مسائل اور معاشرتی اختلافات وسیع ہے۔کسی مصروفیت، کوفت اورخطرات کے با وجود کوائی دینااور پھراس پر قائم رہنا اس تھکم کامنشاہے۔

### قرآن

ا۔ا ہے لوگو جوا بمان لائے ہو، مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہوا وراللہ کی خوشنودی کیلئے گوا ہی دواگر چہ (بیہ گوا ہی) تنہمیں خودا پنے خلاف یا اپنے مال ہا پ اور رشتے داروں کےخلاف بھی دین پڑے۔اگر (ان میں) کوئی مال داریا مفلس ہے تو اللہ (تم سے) زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پس ایسا نہ ہو کہ (اپنی) خواہش نفس کی پیروی میں

انصاف سے بازر ہوا وراگرتم (کوائی دیتے ہوئے)بات کو گھما پھراکر کہو گے یا کوائی دینے سے پہلو تھی کرو گے تو (یا در کھو،) جو پچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔(النساء: 135:4)

٢ ـ اورجوا في كوابيول مين (راست بازى پر) قائم ريت بين (المعارج 50:33) 68 \_ جموفي كوابى سے كريز

کسی مفاد، سیاسی دباؤ، رشتے داری، تعلقات یا مالی منفعت کی بناپر مندرجه بالاوسیع دائر کے میں جھوٹی کواہی دینا مراد ہے۔ یہاں کواہی سے مراد سے صرف عدالت ہی میں کواہی دینانہیں بلکہ عام معاشر تی معاملات جیسے شادی بیاہ، ساس بہو کے جھڑ ہے، ملاز مت یا دوسی یاری میں جو کواہیاں دی جاتی ہیں وہ سبان میں شامل ہیں۔

قرآن

اور (رطن کے بند روہ میں) جو جھوٹ کے کواہ نہیں بنتے۔(الفر قان: 72: 25) و منوعدو سے

ہا ہمی تعلقات اور بھائی چارے کو برہا دکرنے والے بے شارایسے رویئے ہیں جونہ تو زہان سے ظاہر ہوتے ہیں اور نہ بی اعمال سے -بیانیان کے اندر چھپے رہتے اور وقت پڑنے پر حملہ آور ہوتے ہیں تا کہ معاشرتی تعلقات کو تباہ کیا جاسکے - بیرویئے زیادہ تر نفیاتی ہیں اور تزکیہ نفس کے لئے ان کا قلع قبع کرنا لازی ہے -

69 - تكبر \_ گريز

وغیرہ سے ہوتا ہے۔ بیا یک کبیرہ لیکن عام گناہ ہے۔اس ذیل میں عصبیت بھی آتی
ہے۔خودکوکسی فرقے ، لیانی بنیا د، ذات، قبیلے، پرا دری یانسل کی بنیا د پر اعلیٰ سمجھنا اور غیروں کو کم ترسمجھنا کہ میراتعلق ایک اعلیٰ ذات ، یا پر ترنسل ، یا او پچی پرا دری ، افضل قبیلے یا ارفع قوم سے ہے۔

قرآن

ا۔اللہ ان لوگوں کو پیند نہیں کرتا جوائز ائیں اور بڑائی مارتے پھریں (النساء نہ: 4:36) ۲۔اور زمین پراکڑ کرنہ چلو۔ یقیناً تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہواور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ کتے ہو۔ (بنی اسرائل: 37:17)

۳ ۔اورلو کوں سے بے رخی نہ کرا ورز مین پراتر اکر نہ چل ( کیونکہ )اللہ کسی اتر انے والے (اور) شیخی خور کے کوپیندنہیں کرتا۔ (لقمان: 18: 31)

۳ ۔اور جن لوکوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی ، وہی دوزخی ہوں گے (اور)وہ دوزخ میں ہمیشہ (ہمیشہ )رہیں گے۔(الاعراف: 7:36)

2: لوکو، ہم نے تم (سب) کوایک مردا درایک عورت سے پیدا کیااور (پھر) تم کو کنبوں اور قبیلوں میں (تقسیم) کردیا تا کہا یک دوسر ہے کو پہچان سکو (ورنه) حقیقت میں اللہ کے زد کیے تم میں سب سے زیادہ پر ہیز گارہے۔ بیشک اللہ (سب پچھ) میں سب سے زیادہ پر ہیز گارہے۔ بیشک اللہ (سب پچھ) جانے والا (اور) باخبرہے۔ (الحجرات: 49:6)

#### طريث

اگرالله پرکوئی فتم کھالے تو الله اس کو پورا کر دے کیا میں تنہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں وہ شریر مغر وراور تکبیر والے لوگ ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم :حدیث نمبر 2032)

1 عبداللہ بن معود رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگاوہ جنت میں نہیں جائے گاس پرا یک آدمی نے عرض کیا کہ ایک آدمی جائے ہاں کے کہاں کے کپڑے اچھے ہوں اوراس کی جوتی بھی اچھی ہوآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال ہی کو پیند کرتا ہے تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوبر لے لوکوں کو کمتر بھے کو کہتے ہیں۔ (صبح مسلم: جلد اول :حدیث فہر 266)

۳- حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بناؤں ۔ اہل جنت میں ہرضعیف ہوگا جے لوگ حقیر جانتے ہیں وہ اگر کسی چیز پرفتم کھا لے اللہ تعالی ضروراس کی فتم کو بچی کرد ہےگا۔ (پھر فرمایا) اور کیا میں تہہیں اہل دوزخ کے متعلق نہ بتاؤں؟ اہل دوزخ میں ہرسرکش حرام خوراور متکبر محض ہوگا۔ (جامع ترندی: جلد دوم: حدیث نمبر 498)

70 قول اورفعل مين تضاوت كريز

تصنا دکا مطلب ہیہ ہے کہ مثال کے طور پرا کیٹخص ہید دعلو ی کرے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا جبکہ وہ کثرت سے جھوٹ بولتا ہو۔اس قتم کا رویہ نفاق کوجنم دیتا ہے۔

قرآن

ا \_ لوكوجوا يمان لائے مو، اليي بات كيوں كہتے موجوكرتے نہيں مو؟ (القف 2: 61)

حزيث

ا بن عمر رضى الله تعالى عند سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وآکه وسلم نے فر مایا کہ جس شخص

میں بیچاروں خصلتیں جمع ہوجائیں قودہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو سمجھ او کہ اس میں منافق کی ایک خصلت پیدا ہوگئ جب تک کہ اس کوچھوڑنہ دے جب بات کر ہے تو جھوٹ ہولے جب عہد کر ہے تو ٹو ڈوالے جب جدہ کر ہے وعد کی خلاف ورزی کر ہے اور جب جھڑ اکر ہے تا ہے ہے باہر ہوجائے۔ (میج مسلم: جلداول: حدیث نبر 212)

## 71- خود فرضى سے كرين

خود غرضی کا مطلب اینے مفادات کے حصول کے لئے دوسر سے کا حق مار نا۔اس کا علاج بید ے کہ جومعیا رائی لئے مقرر کر سے وہی اپنے بھائی کے لئے بھی کرے۔

#### طريث

ا حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن ند ہوگا جب تک بیر بات ند ہوکہ جو بات اپنے کھائی کے لئے بیند کرتا ہوو ہی اپنے بھائی کے لئے بارد وی کے لئے بیند کرے۔ (صحیح مسلم :جلدا ول :حدیث نمبر 172)

## 72\_د حوكدوى ساحر از

اسکامفہوم کسی مقصد کے حصول کے لئے کسی کودھوکا دینا ہے۔اس کی کئی صورتیں ممکن ہیں جیسے جھوٹ بول کر مال بیچنا، فراڈ کرنا، شادی کے وقت غلط بیانی کرنا، بھیس بدل کریا غلط بیانی کر کے کوئی مقصد حاصل کرنا وغیرہ۔

#### مريث

ا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم بر گمانی
سے بچواس کئے کہ بر گمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اور کسی کے عیوب کی جنبتو نہ کرواور نہاس
کی اُوہ میں لگے رہواور ایک دوسر ہے کو دھو کہ نہ دواور نہ حسد کرواور نہ بغض رکھواور نہ کسی کی غیبت کرو
سیسے دیں ہے بیادی چاہے 103

74-كينه ونفرت سے گريز

كينه كامطلب ذاتى بنيا دول پرلوكول كےخلاف نفرت اور رخجشيں ركھنا۔

قرآن

اورالله كى رى كومضبوطى سے تھام لواور متفرق نيهوجاؤ (آل عمران 103:3)-

عدرے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے درواز وں کو کھول دیا جا تا ہے اور ہراس بند ہے کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ جواللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نے گلم را تا ہوسوائے اس آ دمی کے جوایئے بھائی کے ساتھ کیندر کھتا ہوا ورکہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف د کھتے رہو یہاں تک کہ وہ سلح کرلیں اوران دونوں کی طرف د کھتے رہو یہاں تک کہ وہ سلح کرلیں اوران دونوں کی طرف د کھتے رہو یہاں تک کہ وہ سلح کرلیں ان دونوں کی طرف د کھتے رہو یہاں تک کہ وہ سلح کرلیں ان دونوں کی طرف د کھتے رہو یہاں تک کہ وہ سلح کرلیں ان دونوں کی طرف د کھتے رہو

۲ عبدالله رضی الله تعالی عنه فراسانی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے کہا مصافحہ کروایک دوسر سے سے دل کا کینہ جاتا رہے گاہد ریج سیجو ایک دوسر سے کے دوست ہو جاؤ گے اور دشمنی جاتی رہے گی۔ (موطاامام مالک: جلد اول: حدیث نمبر 1552)

س- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ جو کسی کوفقصان پہنچائے گاللہ اسے نقصان پہنچائے گاللہ اسے نقصان پہنچائے گا اللہ اسے دشمنی رکھے گا (سنن ابودا وُد: جلد سوم: حدیث نمبر 242)

## 75 - فعد پرقابوبانا

اس سے مرا دغصہ کی حالت میں حدود سے تجاوز کرنا کہ بعد میں مجیمتا واہو۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ دین کے نبادی تامے 105 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوراللہ کے بندے بھائی بھائی ہوجاؤ۔ (صیح بخاری: جلدسوم: حدیث نمبر 1024)

۲-ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے ہم پر (مسلمانوں پر) ہتھیا راٹھایا وہ ہم میں سے نہیں اور جس نے ہمیں دھو کہ دیاوہ بھی ہم میں سے نہیں ہے ۔ (صحیح مسلم: جلدا ول: حدیث نمبر 283)۔

73-در عاري

حسد سے مراد کئی شخص کی ترقی دیکھ کراس سے وہ فعمت چھننے کی خواہش کرنا ہے۔البتداس فعمت سے حصول کی خواہش اوراور جائز کوشش حسد نہیں رشک ہے۔

قرآن

اور (پناه ما نگتاموں) حسد كرنے والے كثرت جبوه حسد كرے \_ (الفلق ١١١٥٥)

مريث

ا۔ ابن معودرضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وہ مخص جس کو علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حسد (رشک) صرف دو چیزوں پر جائز ہے ایک وہ مخص جس کو اللہ تعالی اللہ تعالی نے مال دیا اور اس کوراہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت دی اور دوسر اوہ مخص جے اللہ تعالی نے حکمت (علم) دی اور وہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1324)

7 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم بد گمانی سے بچو اس کئے کہ بد گمانی سب سے زیادہ جھوٹی ہات ہے اور نہ اورکی کے عیوب کی جنجو نہ کرواور نہ ایک دوسر سے پر حسد کرواور نہ غیبت کرواور نہ بغض رکھواور اللہ کے بند سے بھائی بن کر رہو۔ (مسجے بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1002)

..... و ين كه بنيا و ي تفاضح 104 .....

### فرآن

ا \_ لوگوجوا يمان لائے ہو، اگر كوئى فائق آدى تمہار \_ بإس كوئى خبر لائے تو (اس كى) تحقيق كرليا كرو، (ايبانہ ہو) كه نا دانى سے كى قوم پر جاچ هو پھر تمہيں اپنے كئے پر بچھتا نا پڑے - (الحجرات 6:49)

## 77 ـ روه لينے ساكرين

اس سے مراد کسی فر دیا ادارے کے رازوں تک رسائی کی کوشش تا کہ اسے معاشرے میں بدنام کر کے اسکی ساکھ کو فقصان پہنچایا جائے۔اس ٹوہ لینے اور بلا جواز تبحس سے کئ گنا ہوں کا اختال ہوتا ہے۔

### قرآن

ا۔اور(دیکھو،)جس بات کاممہیں علم نہ ہواس کے پیچھے نہ لگو (یا در کھو،) کان، آگھ اور دل ان سب سے (قیامت کے دن) باز پرس ہونی ہے۔ (بنی اسرائل: 17:36) ۲۔اورا یک دوسر کے کاٹوہ میں نہ لگے رہو۔ (الحجرات: 12:49)

### طريث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم برگمانی
سے بچواس کئے کہ برگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اور کسی کے عیوب کی جبتی نہ کرواور نہ اس
کی ٹوہ میں گے رہواور (بج میں )ایک دوسر ہے کو دھو کہ نہ دواور نہ حسد کرواور نہ فض رکھواور نہ کسی
کی غیبت کرواور اللہ کے بند ہے بھائی بھائی ہوجاؤ۔ (سیجے بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1004)

## 78- کڑت گمان سے گریز

### قر آن

ا۔ یہ وہ لوگ ہیں جوخوش حالی اور نگک دئی (دونوں حالتوں) میں (اللہ کی راہ میں)
خرچ کرتے ہیں اور خصہ کو پی جاتے ہیں اور لو کوں (کے قصوروں) سے درگز رکرتے ہیں۔
(یجی لوگ نیکو کار ہیں) اور اللہ نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے (آل عمر ان: 134: 3)
۲۔ اور جو بڑے بڑے گنا ہوں اور بیجیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب
ان کو خصہ آجا تا ہے تو (لوکوں کی خطاؤں سے ) درگز رکر جاتے ہیں (الشواری 37: 42)

# حضرت الوہریرہ رضی اللہ عند کابیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ی وہ نہیں کہ جو (کشتی میں کسی کو) بچھاڑے بلکہ تو ی وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔(صبحے بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1047)

1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے تھیجت فر ما کیں، آپ نے فر مایا کہ خصہ نہ کیا کرواس نے کئی ہارعرض کیا تو آپ یہی فرماتے رہے کہ خصہ نہ کرو۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1049)

# 76-بلاتحقن اقدام سے كريز

اس کی اصل علت اوہام کی پیروی سے گریز ہے۔اس میں کسی دھا کے کی نجر، کوئی رشتے دار کا حادثہ، کوئی سیاسی افواہ ، کوئی فدہبی بات یا کوئی اورا ہم معاطے کو مناسب چھان پھٹک کے بغیر آگے بڑھا دینا یا بھیلانا شامل ہے۔اس اشاعت کے موجودہ ذرائع ایس ایم ایس ، ای میل ، اخبارات، ٹی وی ٹاکشو، ریڈ یووغیرہ شامل ہیں۔

کاسب بن سکتی ہے۔اوراس سے بدگمانی بھی پیدا ہوسکتی ہے جس سے مراد کسی شخص کے بارے میں علم کی کی بنار کوئی منفی رائے قائم کرنا یااس پر شک کرنا شامل ہے۔ میں علم کی کی بنار کوئی منفی رائے قائم کرنا یااس پر شک کرنا شامل ہے۔ جسم میں

ا بے لو کوجوا بمان لائے ہو، (لوکول کے بارے میں) بہت گمان کرنے سے بیچتے رہو، ( کیونکہ ) بعض گمان (داخل) گناہ ہیں (الحجرات: 49:12)

#### طرمث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم برگمانی سے بچواس کئے کہ بدگمانی سے بچواس کئے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی ہات ہے اور نہاور کی کے عیوب کی جنبی نہ کرواور نہایک دوسر سے پر حسد کرواور نہ فیبت کرواور نہ بغض رکھواور اللہ کے بند سے بھائی بن کررہو۔ (صحیح بخاری: جلد سوم : حدیث نمبر 1002)

## 79-ايوى ساريز

مایوی ایک خطرناک نفیاتی بیاری ہے جس کا انجام دنیا میں بھیا تک نہیں بلکہ دین میں بھی بہت نقصان دہ ہے۔ چنا نچہ اللہ سے مایوی انسان کامل طور پر شیطان کے چنگل میں گرفتار ہوجا تاہے۔

### قرآن

ا میر میدو اجا و اور بوسف اوراس کے بھائی کی تلاش کی سرتو ژکوشش کرواوراللہ کی رحمت سے نامید نہونا - کیونکہ اللہ کی رحمت سے نامید تو کافرلوگ ہی ہوا کرتے ہیں ۔ (یوسف 12:87)
۲ - ابر اہیم نے کہا: (میں مایوس نہیں کیونکہ ) اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس تو صرف گراہ لوگ ہی ہوتے ہیں ۔ (المجر: 56:56)۔

سو۔ آپ لوکوں سے کہدد یجئے: اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کردیتا ہے کیونکہ وہ غفور رحمے ہے۔ (الزمر: 39:53)

## لونث 6:معيشت

زندگی گذارنے کے لئے ہرانیان تبادلے کامخاج ہے۔ وہ اپنے لئے تمام اشیاء وخدمات خود نہیں بناسکتا۔ مثلاایک شخص اسکول میں پڑھا تا ہے لیکن وہ اپنے کھانے پینے ، سواری ، لباس ، مہائش اور دیگر ضروریات کے لئے بیسیوں لوکوں کامخاج ہے۔ اس کا آسان طریقہ بھی ہے کہ وہ سیجھ رقم دے کرمطلو بداشیاء خرید لے۔ لیکن رقم کا کمانا اوراسے خریج کرنا ایک بیچیدہ مسکلہ ہے۔ اسلام نے معیشت کے تحت بیر ہدایات دی ہیں۔

## 80 يود لينے سے گريز

سودلیناایک بیره گناه ہے۔عام بنکول میں سیونگ یا فکسڈا کا نئٹ پرسودلینا، ادھار کاروبار پرسودلینا،انفرادی قرضوں پرسودلینا سباس میں شامل ہیں۔البنة اسلامی بنکوں میں دیا جانے والا منافع اکثر علاء کے زدیک سوڈئیس۔

### قرآن

اسے چھوڑ دواگرتم (واقعی) ایمان والے ہو۔(البقرہ: 2:278)

ساے لوکوجوا یمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دواور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہتم فلاح یا جاؤ (آل عمر ان 130:3)

#### طرمن

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ سات بلاکت میں ڈال دینے والی چیز ول سے بچو، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سات بلاک کرنے والی چیز یں کوئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھر انا اور جا دوکرنا اور کی نفس کا قل کرنا جے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے اور پیتم کا مال کھانا ، سود کھانا ، جہا دسے دشمن کے مقابلہ سے بھا گنا اور پا کدامن عور توں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث غمر 263)

## 81-جوايا مركيلنے سے احتراز

کرکٹ یا کسی اور گیم پر جوا کھیانہ کیسینو میں جوا کھلینا، انعامی اسکیموں میں شرکت کرنا، پیہوں سے شرط لگانا نتاش سے جوا کھیانہ انٹرنیٹ پر گئیرزیا دیگر ذرائع سے شرط لگانا سی ممل میں آتے ہیں۔ البتہ پرا رَنبا مدُّ یا وہ حکومتی اسکیمیں جن میں اصل سرمانی محفوظ رہے انہیں جوئے کے ذمر سے پچھام اہر رکھتے ہیں۔ قران

ا بے لوگوجوا بمان لائے ہو،شراب، جوا، آستانے اور پانسے (پیسب) گند بے شیطانی کام ہیں۔ پس ان سے اجتناب کروتا کہ فلاح یاؤ۔ (المائدہ: 5:90)

#### طريث

فضی شراب استعال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو تھم دیا کہ وہ اعلان کردے سن لوشراب حرام کر دی گئی حضرت انس کا بیان ہے مجھے سے ابوطلحہ نے کہا ہا ہر جااوراس شراب کو بہادے چنانچہ میں ہا ہر نکلااوراس کو بہادیا۔ (صبح بخاری: جلداول :حدیث نمبر 2363)

## 82- ال ناجار زطر يقول سے کھانا

اس سے مرا در شوت لینا ، دھو کہ دے کر مال کمانا ، جعلی پیشوں سے دھوکا دے کر رقم بٹو رنا وغیرہ سب شامل ہیں۔

### قرآن

ا۔اورتم لوگ آپس میں ایک دوسرے کامال ناحق خور دیر دنہ کرواور نہاہے دگام تک پہنچاؤ کہلوکوں کے مال کا کچھ حصہ جان بوجھ کرناحق ہضم کرجاؤ (البقرہ: 188:2)

### مديث

ا ـرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے رشوت لينے والے اور دينے والے دونوں پر لعنت فرمائی ۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 1347)

7 ۔ حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر ما یا کیا میں شہیں اہل جنت کے
متعلق نہ بتاوں ۔ اہل جنت میں ہرضعیف ہوگا جے لوگ حقیر جانتے ہیں وہ اگر کسی چیز پرفتم کھا
لے تو اللہ تعالی ضروراس کی فتم کو مچی کر دے گا۔ (پھر فر مایا) اور کیا میں شہیں اہل دوز خ کے
متعلق نہ بتاؤں؟ اہل دوز خ میں ہر سرکش حرام خورا ورمتکبر شخص ہوگا۔ (جامع تر مذی: جلد
دوم: حدیث نمبر 498)

\_\_\_\_\_ وين كي بياول تائي في 111

## 83-امراف يافضول فرچى سے كريز

رقم تین مدول میں ہی خرچ ہوتی ہے ایک ضروریات، دوسری سہولیات اور تیسری تعیشات فی ایک ضرورت اور سہولیات کے دائر سے نکال کرتعیشات اور تعیشات فی مودونمائش پرخرچ کیا جائے ۔ مثال کے طور پر گھر بنانا ضرورت ہے ۔ پکا گھر بنانا سہولت ہے جبکہ چندا فراد کے لئے کئی ایکڑ پرمحل کی تعیم تعیش ہے ای طرح پانی ، بکی ، گیس اور دیگر وسائل کا ضیاع بھی اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔

#### قر آن

ا۔(لوکو،) پیسب چیزیں جب پھلیں تو ان کے پھل (شوق سے) کھاؤا وران کے کاشخے (اور توڑنے) کے دن اللّٰہ کا حق ادا کرواور اسراف مت کرو کہ اللّٰہ اسراف کرنے والوں کو پیند نہیں کرتا۔)الانعام: 141:6)

1۔ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت (لباس سے) اپنے تیسُ آراستہ کرلیا کرو، اور کھا ویواور بچاخرچ نہ کرو۔اللہ اسراف کرنے والوں کو پیند نہیں کرتا۔ (الاعراف: 7:31)

۳ ۔ اوررشتہ داروں کو (بھی) ان کاحق ادا کرواور مسکین ومسافر کو (بھی ان کاحق دو) اور فضول خرچ نوگر ان کاحق دو) اور فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کابڑائی ناشکرا ہے۔ (بنی اسرائیل: 17: 26-27)

۴ ۔اوروہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا خرچ اس (افراط و تفریط) کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے ۔ (الفر قان: 67:25)

#### حزيث

حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضى الله عنهما فرمات ميں كدرسول الله صلى الله عليه وآكه وسلم ------ وين عن بيادي على 112 -----

نے فر مایا کھاؤ پیوصدقہ کرواور پہنو بشرطیکہ اس میں اسراف ما تکبر کی آمیزش نہ ہو۔) بخاری کتاب اللباس)

## 84\_ کل سے گرین

کفایت شعاری اور ہرے وقوں کے لئے بچت کرنا بخل نہیں ۔ بخل میہ ہے کہا پی اوراہل خانہ کی ضروریات کا گلا گھونٹ کرمھن مال کی محبت میں پیسے بینت کررکھے جا کیں ۔

### قرآن

جولوگ بخل کریں (سوکریں)اور دوسر ہےلو کوں کو بھی بخل کرنے کی ترغیب دیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو پچھانہیں دے رکھا ہےا سے چھپائیں ۔ایسے کافروں کے لئے ہم نے رسواکن عذاب تیار کررکھا ہے۔(النساء 4:37)

#### طريث

ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی ، مگراس میں دوفر شتے نا زل ہوتے ہیں ، ان میں سے ایک کہتا ہے کہا ہے اللہ خرچ کرنے والے کواس کا بدل عطاء فر ماا ور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کو تابی عطا کر۔ (صبح بخاری: جلدا ول: حدیث نمبر 1356)

## 85 قرض كادا تكى من اخرے كريد

کھے لوگ قرض لے کر بلا عذر تا خیر کرتے اور والی نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں اورا بیا کر کے وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہانہوں نے قارض کو بے وقو ف بنا دیا۔

### قرآن

لوكول كے مال كا كي حصد جان بوجه كرناحق مضم كرجاؤ (البقره: 188: 2)

#### عريث

ا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق گناہ کبیرہ کے بعد اللہ کے زور یک سب
سے بڑا گناہ میہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے اس گناہ ساتھ ملاقات کرے جس سے اس نے اپنے
بندہ کومنع فرمایا ہے بعنی کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اس کے ذمہ قرض ہوا و راس کی اوئیگی کے
لئے اس کے پاس کچھے نہ ہو۔ (سنن ابوداؤو: جلد دوم: حدیث نمبر 1547)

1- حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار کا ادائے قرض میں نال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی شخص کا قرض مالدار کے حوالہ کر دیا جائے تواسے قبول کرلینا چاہئے۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 2143) مالدار کے حوالہ کر دیا جائے تواسے قبول کرلینا چاہئے۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 2143) میں کی سے گریز

اس میں اشیاء تو لتے وقت ترازویا دیگر پیا نوں سے زیادہ پیائش ظاہر کرنا ،خد مات میں کام پورانہ کرے دیناوغیرہ شامل میں ۔۔کام چوری سے مرادملا زمت کے تقاضوں کو پورانہ کرنا، وقت کوذاتی کام میں استعال کرنا۔

### قرآن

ااورانصاف كساتها بول بوراكرو (الانعام 6:152)

۲۔ اور (دیکھو)عہد کو پورا کیا کرو۔ بیٹک (قیا مت میں)عہد کی باز پرس ہوگی۔اور جب ناپ کر دوتو پیانے کو پورا بھر دیا کروا ور (تول کر دینا ہوتو ) تر ازو (کی ڈیڈی) سیدھی رکھ کر تولا کرو۔ (معاملے کا) میہ بہتر طریقہ ہے اورانجام کے لحاظ سے بھی (یہی) بہتر ہے۔ (بی اسرائل 35 t34 :17)

..... وين كي شياوى تامني 114 .....

سے بتاہی ہے نا پول میں کی کرنے والوں کی (المطففین: 83:1)

#### الايث

عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ جوقو مغیمت کے مال میں چوری کرتی ہے ان کے ول
بود ہے ہوجاتے ہیں، اور جس قوم میں زنا زیادہ ہوجاتا ہے ان میں موت بھی بہت زیادہ ہوجاتی
ہے، اور جوقو م ناپ تول میں کی کرتی ہے ان کی روزی بند ہوجاتی ہے، اور جوقو م ناحق فیصلہ کرتی
ہے ان میں خون زیادہ ہوجاتا ہے، اور جوقو م عہد تو ٹرتی ہے ان پر دشمن غالب ہوجاتا ہے۔
(موطاا مام مالک: جلد اول: حدیث نمبر 996)

## 87\_ئاجارُ ذخر والدوزى كرنا

اس سے مراداس نیت سے اشیاء کو اسٹور کرنا کہ اس سے آزادانہ مسابقت کی فضا کو نقصان پنچے اوراشیاء کی قلت کی بنایر ان کی قیمتیں بڑھ جائیں۔

## قرآن

ا ورتم لوگ آپس میں ایک دوسر سے کا مال ناحق خور دیر دند کروا ورندا سے دگام تک پہنچاؤ کہ لوکوں کے مال کا پچھ حصد جان ہو جھ کرناحق ہضم کر جاؤ۔ (البقرہ 188:2)

#### عديث

حضرت معمر رضی الله تعالی عند بن عبد الله رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا گناه گار کے علاوہ کوئی ذخیرہ اندوزنی نہیں کرتا (صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 1629)

## 88 اشياء مل الاوك كرنا

ا دویات میں ملا وف سباس میں شامل ہیں۔

#### عزيث

ا۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم غلہ کے ایک فیصر پر سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالاتو انگلیاں تر ہوگئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے غلہ کے مالک سے بوچھا کہ بدکیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ علیہ وآلہ وہلم نے غلہ کے مالک سے بوچھا کہ بدکیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ علیہ وآلہ وہلم بد ہارش کی وجہ سے بھیگ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے ہارش کی وجہ سے بھیگ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا کیا تم بیز حصدا و پڑئیں کر سکتے تھے کہ لوگ اس کود کھے لیتے پھر فرمایا جس نے دھو کہ دیا ہووہ مجھ سے نہیں۔ (صحیح مسلم: جلداول: حدیث نمبر 284)

1- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ایک ایسے آدی کے پاس گزرے جو غلہ بھی رہا تھا آپ نے اس سے بوچھا کہتم اسے کس طرح فروخت کرتے ہواس نے آپ کوبتلا دیا (لیکن پچھ غلط بیانی سے بیان کیا) اس دوران آپ پروی نازل ہوئی کہ اپنا دست مبارک اس غلہ کے اندرداخل کریں جب حضور نے اپنا دست مبارک اس غلہ کے اندرداخل کریں جب حضور نے اپنا دست مبارک اس غلہ میں داخل کیا تو وہ اندر سے گیلا اور تر نکلاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ اور دھوکہ دی سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد سوم: حدیث نمبر 57)

# 89-جرام اشياء ماخد مات كاروبار حكرين

اس میں سور بشراب مردار سودی کاروبار ، فحبہ گری وغیرہ شامل ہیں۔

### قرآن

دوسر بے سے تعاون کرواور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں تعاون نہ کرو(المائد 29:2)

#### عزيث

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آخری آیا ت نازل کی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آشریف لے گئے اورشراب کی تجارت کوحرام کیا۔ (صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 1553)

## يون 7: خوردونوش

کھانا بینا زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہ عمل اگر جانوروں کی طرح ہوتا تو کوئی بیچیدگی نہ تھی ۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اس عمل کے ذریعے بھی آ زمایا ہے۔ چنانچہ انسان نہ صرف بھوک و بیاس مٹانے کی احتیاج رکھتا ہے بلکہ اس آ گے بڑھ کروہ تنوع ، لذت اور حرص کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ یہ ہے تقاضوں کوئیل ڈالنے کے لئے درج ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔

## 90-جرامغذات كريز

اس سے مراد سور، مردار،خون اورغیر حلال ذبیجہ اوروحثی درند سے وغیرہ ہیں جنہیں قرآن و سنت نے حرام قرار دیا ہے۔ان سب کا کھانا حرام ہے۔

## قرآن

(مسلمانو،) تم پرحرام کئے گئے ہیں مردار (جانور)، خون، سورکا کوشت، اور دہ (جانور) جس پرغیراللہ کانا م لیا گیا ہو، (نیز) وہ جو گلا گھٹ کر، یا چوٹ کھا کر، یا بلندی سے گر کریا کسی جانور کے سینگ مارنے سے مراہو، یا جے کسی درند ہےنے (پھاڑ) کھایا ہو گر ہاں وہ (حرام نہیں) جے تم (اس کے مرنے سے پہلے) ذرج کرلو۔اور (وہ جانور بھی حرام ہے) جو کسی آستانے پر ذرج کیا

\_\_\_\_\_ وين كي بياوي تائع في 117

## 92\_نشه آوراشیا کے استعال سے گرین

اس میں شراب، افیون ، چ س ، ہیر و نمین اور دیگر نشد آورا شیاء شامل ہیں خواہ وہ کھائی اور پی جائیں یا ناک اورائجکشن کے ذریعے خون میں شامل کی جائیں ۔

## قرآن

ا بولوگوجوا بمان لائے ہو،شراب، جوا، آستانے اور پانسے (پیسب) گند بےشیطانی کام ہیں۔پس ان سے اجتناب کروتا کے فلاح یا و (المائدہ: 5:90)

#### مريث

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہآپ نے فرمایا پینے کی جو چیز نشدلائے وہ حرام ہے۔ (صحیح بخاری: جلدا ول: حدیث نمبر 239)

## يونث8:متفرقات

# 93\_ظاہری پاکی کاحسول

اس میں بدن ومند کی با کی شامل ہے جس کا ذریعہ وضو کرنا، سم از کم ہفتے وار خسل کرنا، جنابت، حیض ونفاس پر خسل کرنا، درست استنجا کرنا، لباس کی با کی کاخیال رکھنا سب شامل ہیں۔ جہیں

## قرآن

ا۔ بیشک اللہ دوست رکھتا ہے تو بہ کرنے والوں کوا ور دوست رکھتا ہے پاک وصاف رہنے والوں کو۔ (البقر ة 2:222)

## گیاہو۔(المائدہ5:3) **91۔ویگرترام اشیاءےگریز**

حرام جانوروں میں ان کےعلاوہ درندہ صفت جانوریا پرند سے بھی شامل ہیں جیسے شیر، چیتا، ریچھ، بھیڑیا، کتایا پرندوں میں شکرا، عقاب، چیل، کوا، الووغیرہ ۔اسی طرح کیڑے مکوڑے اور غلاظت میں پلنے والے جانو ربھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔

### قرآن

وہ (نبی ) انبیں نیکی کا تھم دےگا ، پرائی سے روکے گا اوران کے لئے پاک چیزیں حلال کرے گا اور نا پاک چیزیں حرام تھہرائے گا اور وہ بوجھ ان پر سے اتا رے گا جوان پر (لدے ہوئے ) ہوں گے اوران بھندوں سے نکالے گا جن میں وہ گرفتار ہوں گئے (الاعراف 7:157)

#### مريد

حضرت عائشدرضی اللہ تعالی عنها نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا پینے کی جو چیز نشہ لائے وہ حرام ہے۔ (صیح بخاری: جلدا ول: حدیث نمبر 239)

7۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بالتو گدھوں کو حرام قرار دیا ہے، زبیدی اور عقبل نے ابن شہاب سے اسکی متابعت میں روایت بیان کی ہے، اور مالک، معمر، ملاشون، یونس اور ابن اسحاق نے زہری سے نقل کیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کچلی والے در ندوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ (صیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر ۹۳۰۰)۔

۳ حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے منع فر مایا ہر دانتوں والے درندوں کے کھانے سے اور پر ندوں کے کھانے سے ا اور پر ندوں میں ہر پنچہ (سے شکار کرنے والے) کے کھانے سے منع فر مایا ہے۔ (سنن ابودا کود: جلد سوم: حدیث نمبر ۲۰۴۷)

---- وين كي بياول تا في 118 ----

ے کوئی جائے ضرورت سے (ہوکر) آیا ہویا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہواور پانی میسر نہ ہوتو (وضو کی جگد) پاک مٹی سے تیم یعنی اپنے منداور ہاتھوں کا مسح کرلو۔اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ڈالے بلکہ وہ (توبیہ) چاہتا ہے کتہ ہیں پاک (صاف) رکھے اور تم پراپی فعمت (ہدایت) پوری کردیتا کہ تم شکر گزارہ و۔(المائد ?:6:5)

#### حورث

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا كه ہر بالغ پر جمعه کے دن عسل كرنا واجب ہے۔ (صحيح بخارى: جلداول:حدیث نمبر 833)

## ا\_منداوردانون كي صفائي

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کیلئے شاق نہ جانتا ہو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 853)

۲۔معینہ مدت میں زائد ہال اور ناخن کا ٹنااور ختنہ کروانا: زیرناف ، بغل اور موجھوں کے بال کاشخ کی انتہائی حد 40 دن ہے لیکن اس حد کے قریب جانا ایک مکروہ فعل ہے۔ مردوں کے لئے ختنہ کرانا بھی لازم ہے۔

#### فرآل

بیشک الله دوست رکھتا ہے تو بہکرنے والوں کوا ور دوست رکھتا ہے پاک وصاف رہنے والوں کو۔(البقر 2:222)

#### مريث

بغلوں کے بال اکھاڑنا ،ناخن تراشنااورمونچھوں کا کتروانا۔ (میجی بخاری جلد سوم: عدیث نمبر 833)

۲۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں ختنہ کرنا ، زیر ناف بال صاف کرنا ،ناخن کا ٹنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور موفچیں کتروانا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 597)

سانس بن ما لک سے روایت ہے کہ ہمارے لئے مونچھیں کتر وانے ، ناخن کاشنے ، بغلوں کے بال اکھیڑنے اور زیرنا ف بال مونڈ نے میں مدت مقرر کی گئی ہے کہ ہم چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں یعنی یہ زیادہ مدت ہے وگر نہ بہتر اس عرصہ سے پہلے ہی ہے۔ (صحیح مسلم :جلداول: حدیث فمبر 599)

## 94\_ فلا برى وضع قطع

اس میں لباس، بال سنوارنا، داڑھی وغیرہ آجاتے ہیں۔

### ران

(شیطان نے کہا)اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا،انہیں آرزو کیں دلاؤں گا ورانہیں تھی تھا دوں گا کہ دہ اللہ کی پیدا کردہ تھکم دوں گا کہ دہ چو بایوں کے کان پیدا کر دہ صورت میں تبدیل کر ڈالیں "اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپناسر پرست بنالیااس نے صورت میں تبدیل کر ڈالیں "اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپناسر پرست بنالیااس نے صورت کے نقصان اٹھایا۔(النساء: 4:119)

ا۔چیرہ: مردوں کے لئے دا راحی رکھنا بھی نبی کریم کا اسوہ ہے۔ پچھ علاء کے زود کیک دا راحی رکھنا الدم نہیں۔ جبکہ عورتوں کے لئے چیر ہے کے بناوستگھارکوا بیٹے شوہر کے لئے اپنانا ایک اچھی بات ہے البتداس بناوستگھار میں دونوں کوہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی فطرت کو نہ بدلیس کہ مرد عورتوں کا اورعورت مردوں کا بھیس بدل لیس یا اللہ کی بنائی ہوئی بنیا دی ساخت ہی تبدیل

ہوجائے۔ چنانچہ جسم یا چرہ کودوانا ( یعنی ٹیٹو ز بنوانا ) بالوں کی پیوند کاری وغیرہ اگر فطرت کو تبدیل کرنے کا سبب ہوں تو نا جائز ہیں۔

#### طريث

ا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچھوں کو کتر اؤاور ڈاڑھیوں کو بڑھاؤاور مجوں یعنی آتش پرستوں کی مخالفت کیا کرو۔ (صحیح مسلم: جلداول: حدیث نمبر 603)

۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی می صورت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر (بھی ) لعنت کی جو مردوں کی می صورت اختیار کرتی ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 849)

۲۔ لباس: مردوں کے لئے رہیم کا لباس ممنوع ہے۔ جبکہ خواتین کے لئے لباس کا ستر پوشی کے ساتھ ساتھ ذیبنت کو چھیانے کی صلاحیت کا حال ہونا لازی ہے۔ جبکہ دونوں کے لئے لباس

میں اسراف جمکبر، بے حیائی یاعریانی کابہلونہیں ہونا چاہے۔

#### طرخ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا ایک قسم اوان لوکوں کی ہے کہ جن کے باس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑ ہیں جس سے وہ لوکوں کومارتے ہیں اور دوسر ک قسم ان عورتوں کی ہے جولباس پہننے کے باوجو ذگی ہیں وہ سید سے راستے سے بہکانے والی اور خود بھی بھی بھتی ہوئی ہیں ان عورتوں کے سر بختی اونوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں وہ عورتیں جنت میں واخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پاسکیں گی جنت کی خوشبو اتی اتن جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پاسکیں گی جنت کی خوشبو اتی اتن مسافت (لیمنی دور) سے محسوس کی جاسکتی ہے ۔ ( مسیح مسلم : جلد سوم : حدیث غیر 1085 )

1- حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے عطا درخاندان کے ایک آدمی کو دیباج یاریشم کا ایک قبا پہنچ ہوئے دیکھاتو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کاش کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کاش کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس قباء کو فرید لیتے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوآ دمی اس طرح کا لباس پہنتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصنہ بیں ۔ (صحیح مسلم : جلد سوم : حدیث نمبر 909) سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کا لباس پہنتا ہوا وراس عورت پر لعنت فرمائی جومر د کا لباس بہنتی ہو۔ (سنن ابو داؤد: جلد سوم : حدیث نمبر 707)

## 95\_وين كاعلم حاصل كرنا

اس میں دنیاوی علم بعلیم اور ڈگری کاحصول شامل نہیں ہے کو کہاس کی اپنی جگہا ہمیت ہے۔ قرآن

ا اور بیر مناسب نہیں کہ اہل ایمان سب کے سب (اپنے اپنے گھروں سے) نکلے کھڑ ہے ہوں (اور مرکز تعلیم میں آ کر تعلیم ور بیت حاصل کریں) ۔ پس ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہرگروہ میں سے ایک جماعت نکل آئی ہوتی کہ دین کی سمجھ پیدا کرتی اور (تعلیم ور بیت کے بعد) اپنے گروہ میں واپس جاتی اور لوکوں کو (جہل و خفلت کے نتائے سے) ڈراتی تا کہ وہ (غیر مسلمانہ روش سے) پر ہیز کرتے (التو یہ 2012)

۲۔ پس اللہ با دشاہ حقیق ہی بلند شان والا ہے۔اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پر صنے میں جلدی نہ سیجئے اور دعا کیجئے اکر میر بر وردگار! مجھے مزید علم عطا کرا (طلہ 114:20)

## 96\_ريائ قونين کي اِسداري

ہرشہری کاریاست سے معاہدہ ہوتا ہے۔ چنانچے ریاست کے قوانین کی پیروی اس معاہد سے کی روسے لازم ہے۔ جیسے ٹریفک کے قوانین کی پابندی، ٹیکس کی اوائیگی وغیرہ لیکن خدا کی معصیت میں ریاست کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔

### قرآن

ا ہے لوگو جوابیمان لائے ہو، اطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول کی اوراہیے اولوالا مر کی ۔(النساء: 4:59)

۲۔اورجوا پنی امانتوں اورا پنے عہد (ویبیان) کا پاس رکھتے ہیں۔(المعارج: 70:32) حدیث: انس بن مالک،رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ اگر کوئی حبثی تم پر حاکم بنا دیا جائے اور وہ ایسا بدروہ و کہ کویا اس کا سرانگور ہے تب بھی اس کی سنواور ا طاعت کرو۔ (صبحے بخاری: جلداول: حدیث نمبر 665) کے لیے قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کاراستہ آسان کردیتا ہے اور اللہ نے فر مایا ہے کہ اللہ کے بی جوعالم ہیں اور فر مایا کہ اس کوعلاء کے سواکوئی نہیں سمجھتا۔ (صبح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 70)

۲۔ انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے (قیادہ) سے کہا (آج) میں تم سے ایک الیہ صدیث بیان کروں گا کہ میر ہے بعد کوئی تم سے بیان نہیں کرے گامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے سے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیہ بھی ہے کہ علم تم ہوجائے اور جہل غالب آجائے اور زنا اعلانیہ ہونے گے اور 2ورتوں کی کثر ت اور مردوں کی قلت ہوجائے گی، یہاں تک پہنچ کہ بچاس عورتوں کا تعلق صرف ایک مردسے ہوگا۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 82)

۳- حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں کو دور کیااللہ تعالی اس سے قیا مت کے دن کی مصیبتوں کو دور کر ہے گا اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی کر ہے گا اور اللہ اس بند ہے کی مد دمیں ہوتے ہیں جواپنے بھائی کی مد دمیں لگا ہوتا ہے اور جوالے اللہ اس بند ہے کی مد دمیں ہوتے ہیں جواپنے اللہ کی کی مد دمیں لگا ہوتا ہواللہ تعالی اس کے لئے ذریعہ جنت کاراستہ آسان فرما دیتے ہیں اور جولوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پرسکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتوں میں کرتے ہیں اور جس اور فرشتوں میں کرتے ہیں اور جس مصروف ہوتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں اور جس مصروف ہوتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں اور جس مصروف ہوتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے باس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں اور جس مصرف مند ہیں ہوتا ہو است اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ (صبح مسلم : جلد سوم : حد ہی نمبر 2352)

## تيراحه تعلق بالله

۱۲ میں دین اور دنیوی امور انجام دیتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہتا اور خیال کرتا ہوں کہ وہ جھ سے غلط عمل پر سوال کر ہے ا

سا۔ میں اپنی زندگی میں عام طور پر خدا کی دی ہوئی نعمتوں پڑھکر کرتا اور ناشکری سے گریز کرتا ہوں۔ ۱۳ میں اللہ کو کٹرت سے زبان اور عمل سے یاد رکھتا اور یاد کرتا رہتا اور اسے بھولنے یا فراموش کرنے سے گریز کرتا ہوں۔

10- میں پابندی سے اپنے دنیوی اور دین ضروریات کے لئے اللہ سے دعاما نگارہتا ہوں۔

الا گر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوجاتا ہے قومیں فوراً اللہ کے حضور تو بہر لیتا اوراستغفار کرتا ہوں۔

ا - میں بیاری غربت یا دیگر تکالیف پر حوصلہ کرتے ہوئے صبر سے کام لیتا ہوں۔

۱۸- میں اپنے کسی مفاد کو پورا کرنے کے لئے اللہ یا دین کے حوالے سے جھوٹی بات منسوب کر دیتا یا کرسکتا ہوں۔

9- میں اللہ کے دین میں نت نے طریقے ایجاد کرنا جائز سجھتا ہوں اور خود بھی پیدکام کرنا رہتا ہوں۔
10- میں اللہ کے علاوہ اشیا ئیا لوگوں کی قتم بھی کھالیتا ہوں
11- میں کسی و نیاوی فائد ہے کے حصول کے لئے جھوٹی قتم کھالیتا ہوں ۔
17- میں اپنی قسموں اور نذروں کی حفاظت کرنا اور خلاف ورزی پر کفارہ اوا کرنا ہوں۔
17- میں سنتقبل کا حال معلوم کرنے یا اپنے مسائل حل کرنے کیلئے علم نجوم، پامسٹری یا عامل وغیرہ سے مددلیتا ہوں۔
عامل وغیرہ سے مددلیتا ہوں۔

# دین کے تقاضوں پر بنی سوالنامہ

اگرآپ نے اوپر بیان کردہ دین کے بنیا دوں تقاضوں کو بھھ لیا ہے تو ان کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیس کہ کن ہدایات پر آپ عمل کررہے ہیں اور کن پرنہیں ۔ ہرسوال کانمبر وہی ہے جواوپر بیان کردہ عنوانات کا ہے ۔ کسی بھی مشکل کی سورت میں ای میل پر رجوع کریں۔

### ببلاحد عقائد

ا میں ایمان رکھا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور ڈبیس۔

۲ - میں محمد کواللہ کارسول اور آخری رسول سجھتا ہوں ۔

س\_میں روز جزا کے دن پرایمان رکھتا ہوں۔

٣ - ميں خدا كے پيغمبروں، كتابوں، اور فرشتوں پرايمان ركھتا ہوں -

## دومرا حصه عبادات

۵ \_ میں یا نچ وقت کی نمازیں وقت پر بابندی سے اوا کرتا ہوں ۔

۲۔میں صاحب نصاب ہونے پر ہرسال زکو ۃ اورعشر با قاعدہ حساب کر کے دیتا ہوں۔

ے۔ میں ہر سال رمضان کے کمل روز ہے رکھتااورشرعی عذر کے بغیر انہیں ترکنہیں کرتا ہوں۔

٨ - ميں اگر صاحب استطاعت ہوں تو ميں نے حج كرليا ہے يا كرنے كا ارا دہ اور منصوبہ

### بندی رکھتا ہوں۔

9 میں جعہ کی نماز یا بندی سے پڑھتا ہوں۔

۱- میں عیدالفطراورعیدالاضی کی نمازیں پابندی سے پڑھتا ہوں۔

اا میں ہرسال فطرہ کی رقم ادا کرتا ہوں۔

\_\_\_\_\_ و ين كي غياول تفاضح 128 \_\_\_\_\_

ير ساعمال جيج -

۲۷۔ میں دین کا پچھ کام لو کول کوخوش اور متاثر کرنے کے لیے کرلیتا ہوں اور نبیت خالص اللّٰہ کی رضا کی نہیں رہتی ۔

## چوتھا ھے۔معاشرت

### الف \_مردوزن كاا ختلاط

41۔ اگر کوئی نامحرم مجھے دعوت گناہ دے تو میں زنا کر لیتا ہوں یا کرسکتا ہوں۔ 47۔ میں اپنے ہاتھ ، آنکھ ، اور دیگراعضا ۔ کو زنا سے بچا تا اورائے ذریعے ناجا رَجنسی لذت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا ۔

۹۲ می کی عورت یا مرد کی حیثیت سے میں حیا کاخیال رکھتا / رکھتی اورموزوں لباس کا با قاعدہ اہتمام کرتا /کرتی ہوں۔

۳۰ ۔ اگر کوئی عذر نہ ہوتو میں اپنایا اپنی اولا دکا نکاح بلاکسی تاخیر کے کرتا ہوں ۔
 ۳۱ ۔ میں جنسی تعلقات قائم کرتے وقت اللہ کی صدود کی پابندی کرتا ہوں ۔

## ب-خاندانی امور

۳۲ میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کا روبیا ختیا رکرنا ورائلی ہر مقد ورخد مت کرنا ہوں۔ ۳۳ میں اپنے رحی (خونی ) رشتوں سے اجھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا ہوں۔

سس میں رحی رشتوں سے طع تعلق سے گریز کرنا ہوں۔

۳۵۔ مجھےاطمینان ہے کہ میں بحثیت شوہرا پی بیوی یا بحثیت بیویا پیے شوہر کے حقو ق پورے کرتا /کرتی ہوں۔

۳۷۔ میں نے اپنی بیوی کامہر اوا کر دیا ہے یا اوا کرنے کا مصمم ارا دہ ہے۔ ۳۷۔ مجھے بحثیت مرد اگر طلاق دینی ہی پڑجائے یا خلع لینی پڑجائیتوشر بعت کی حدودوقیو د

۳۸۔ بحثیت مورت اگر عدت گذارنی بوتوعدت کے وقت خدا کی حدود کی پاسداری پاکرتی بول۔
۳۹۔ اپنی معروفیت کے با وجود میں بحثیت ماں پا باپ اپنی اولا دکی تربیت کے لیے وقت نکا لٹا اور اسلامی اصولوں پرتر بہت کرتا ہوں۔

## بإنجوال حصه-اخلا قيات

## الف - جان ومال كى حرمت

کی بابندی کرتا ہوں۔

۲۰ میں غصے انقام ،لا کچی ،صد ،اختلاف یا کسی اور وجہ سے کسی انسان کونا حق قبل نہیں کر تا اور نہ بی قبل کرنے میں معاونت کرتا یا قاتل کی پردہ پوشی کرتا ہوں۔

۴۱ \_ میں اپنی اولا دکو خلسی یا کسی اور بناپر عمل کرتا یا نہیں چے دیتایا کسی جگہ پر لاوارث حجیوڑ کرفرار نہیں ہوجاتا ۔

۳۷۔ میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے مجھی بھی سمی قتم کی چوری نہیں کرتا۔ ۳۳ ۔ میں اپنی ضروریات پورا کرنے کے لئے ڈا کہ زنی اورلوٹ مارتک کرلیتا ہوں۔ ۳۴ ۔ میں دشمنی ، اختلاف ، انتقام یا کسی اور بنا پر ریاست یا لوکوں کی جا کدا داور مال کو نقصان پہنچانا یا قبضہ کرلیتا ہوں۔

۳۵ - میں شدید خالفت کے با وجودلو کوں سے لڑائی جھگڑ ہے سے گریز کرتا ہوں۔ ۳۷ - میں اپنے مقاصد کی صول کیلئے لو کوں پر جادو، ٹونا ، مفلی عمل وغیرہ کرواتا ہوں۔ ۳۷ - میں لوکوں پرظلم وزیا دتی کرنے سے ہرصورت میں پچتا ہوں۔

۔۔۔۔۔ وین کے بمیاوئ تفا**نے** 129 ۔۔۔۔۔۔

ب\_حن سلوك

٣٨ - ميں اپنے دوستوں ، ماتخوں 'پر' وسيوں اور ساتھيوں سے اچھاسلوک کرتا اور الکے حقوق ادا کرتا ہوں ۔

۳۹ میں ہرحال میں اللہ اورلوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہوں۔ ۵۰ میں وقت پڑنے پریٹیم اور مسکین کی دیکھ بھال اور پرورش کرتا یا موقع ملنے پر اس کے ساتھ اچھاسلوک کرتا ہوں۔

۵۱ موقع مل جانے کے باوجود میں یتیم کے مال میں خیانت نہیں کرتا۔ ۵۲ میں اپنے دائرہ کار میں لوگوں کو نیکی کی تر غیب دیتا اور پرائی سے روکتا اور دین کی دعوت دیتا ہوں۔

> ۵۳ میں اپنے اردگر دیے لوگوں میں دعوت وتبلیغ کا کام کرتا ہوں۔ ۵۳ میں ہر قیمت پرلوگوں کی دی گئی اما نتوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ ۵۵ میں اپنے معاملات عدل ونصاف سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔

5:217

٥٧ ـ ميں لوكوں سے خوش اخلاق سے پیش آتا ہوں ۔

۵۷ ۔ میں معمولات زندگی میں جھوٹ بولنے ہے گریز نہیں کرتا ۔

۵۸ میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے مخالفین پر تہمت ، بہتان یا جھوٹا الزام لگانے سے گریز جہیں کرتا ہوں ۔

۵۹ - میں پیٹھ بیچھے لوگوں کی پرائی تحقیر کی نبیت سے بیان نہیں کرتا ہوں۔ ۲۰ - میں لوگوں پر عیب لگانے اور طعنہ دینے سے گریز کرتا ہوں ۔

الا۔ میں لوکوں کی شکایت یا لگائی بجھائی کرکے انہیں آپس میں لڑوانے یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنا ہوں۔

17\_میں شدیداختلاف اور غصے کے باوجودلو کول کوگالی دینے یالعنت دینے سے گریز کرتا ہوں۔ ۱۳۔ میں فخش کوئی بعنی غیراخلاقی جنسی باتیں نہیں کرتا۔

۲۲ میں لوگوں کوان ناموں یا لقب سے نہیں منسوب کرتا جوانہیں ناپسند ہوں۔

10- میں کسی کلمہ کومسلمان کو کافر کہنے سے گریز کرنا ہوں۔

۲۷ - میں ساتھیوں مارشتے داروں کو کمتر ٹابت کرنے کے لئے یا انہیں تکلیف دینے کے لئے انکانداق انہیں اڑا تاہوں ۔
لئے انکانداق انہیں اڑا تاہوں ۔

۷۷۔ میں ضرورت پڑنے پر کوائی دیتا اوراس پر قائم رہتا ہوں۔ ۷۸۔ میں مجبور ہونے کے ہا وجود جھوٹی کوائی نہیں دیتا ہوں۔

### 2011-0

۱۹ میں اپنے اندر تکبر یعنی بڑائی کا حساس با کر دوسروں کو حقیر سمجھتا اور حق بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہوں۔

۵۷ - میں اپنے قول و فعل میں تصادیعنی نفاق کارویے ہیں پاتا ہوں ۱۷ - میں خو دغرضی اور مفا دیر سی کاروبیا ختیار کرنے سے گریز کرتا ہوں -

. ۲۷- میں اپنے معاشی، سیاسی یا ساجی معاملات میں لوکوں کو سی طور دھوکانہیں دیتا۔

۲۷ میں اپنے دوستوں یارشتے داروں کی ترقی دیکھ کرجاتا اورکڑ هتا لیعنی حسد کرتا ہوں۔

٧٧ - ميں اكثر لوكوں سفرت، كيناور بغض ركھااوران كونقصان پہنچانے كي تمنار كھا ہوں۔

۵ ۷ ما نتهائی غصه کے عالم میں حد سے تجاوز کرتا اور ظلم وغد وان کامر تکب ہوجاتا ہوں۔

..... و این کے بمیاوی تا ہے 131 .....

۱۹ - میں جرام جانور یاغذا کھانے یا پینے سے اجتناب کرتا ہوں ۔
 ۹۲ - میں شراب یا دیگر ممنوعہ نشد آوراشیاء کا نشے کے طور پر استعمال کرتا ہوں ۔
 ۱۳ میں شراب یا دیگر ممنوعہ نشد آوراشیاء کا نشے کے طور پر استعمال کرتا ہوں ۔
 ۱۳ میں شراب یا دیگر ممنوعہ نشد آقات ۔

99- میں اسلام کے طے کردہ طہارت کے اصولوں کے مطابق مند، بدن اور اباس کی صفائی کاخیال رکھتا ہوں۔

94 - میں اپی ظاہری وضع قطع اسلامی شعائر کے مطابق رکھتا ہوں ۔ 98 - میں دین کا بنیا دی فہم اور علم پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں ۔ 94 - میں ریاست کے بنائے ہوئے قوانین (مثلا ٹریفک، ٹیکس کی اوائیگی ،شہریت کے قوانین وغیرہ) کی بابندی کرتا ہوں ۔

60

آئے اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے تز کیفنس کی وعاکریں۔

ا الله میں تجھ سے عاجز ہونے اور سستی اور بز دلی اور بخل اور بڑھا ہے اور عذاب قبر سے بناہ ما نگاہوں۔ اساللہ میر نے فس کوتفوی عطا کر اور اس کارتر کیہ فصیب فر ما کہ تو ہی رہ کے داور تو ہی کار سازا ورمولی ہے اساللہ میں ججھ سے بناہ ما نگاہوں جو فقع دینے والانہ ہوں اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہوا ور ایسے دل سے جو ٹیر ہونے والانہ ہوا ور ایسی دعا سے جو تیر ہونے والانہ ہوا ور ایسی دعا سے جو تیر ہونے والانہ ہوا ور ایسی دعا سے جو تیر ہونے والانہ ہوا در ایسی دعا سے جو تبول ہونے والی نہ ہوا در اسمی مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2405)

۲۷۔ میں کسی اہم خبر کوتصد این اور تحقیق کئے بغیر آگے پہنچا دیتا ہوں۔ ۷۷۔ مجھے بالعموم لوکوں کے عیوب اور معاملات کو کرید نے اور کھوج لگانے کا تجسس رہتا ہے۔ ۷۷۔ میں رشتے داروں یا ساتھیوں سے متعلق بدگمانی کا شکار رہتا ہوں کہ وہ میر سے خلاف میں یا مجھے نقصان پہنچانے کے در پے ہیں۔

22\_میں کی بھی حال میں مایوی ویرد مردگی کا شکارنہیں ہوتا اور اللہ کی رحمت سے پرامیدر ہتا ہوں۔ چھٹا حصد\_معیشت

۸۰ میں اپنی بچت یا قر ضول پر سو دلیتا اوراسے استعال کرتا ہوں ۔

٨ ـ ميں جوايا سٹه کھيلتا ہوں (مثلا کر کٹ وغيره پرشرط لگا تا ہوں )

۸۲ میں مقاصد کے حصول کے لئے لوگوں کا مال رشوت لے کر، فراڈیا دیگرنا جائز طریقوں سے کھانے سے گریز نہیں کرنا۔

۱۸۰۰ میں اپنی رقم خرچ کرتے وقت اسراف یعنی فضول خرچ کامر تکب ہوجا تا ہوں ،
۱۸۰۰ میر حقر بجی احباب مجھے کجوس یا بخیل شخص ( درست طور پر )گر دانتے ہیں۔
۱۸۵۰ میں لوگوں سے قرض لے کر بلاعذ روا لیں نہیں کرتا یا تا خبر کرتا ہوں۔
۱۸۰ میں لیک تا جمیا دو کا ندار کی حیثیت سے اشیا فروخت کرتے وقت تنا پاؤل میں کی کرتا ہوں۔
۱۸۸ میں ایک تا جمریا دو کا ندار کی حیثیت سے اشیاء کی نا جا نز ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں۔
۱۸۸ میں ایک تا جمریا دو کا ندار کی حیثیت سے اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہوں۔
۱۸۸ میں ایک تا جمریا دو کا ندار کی حیثیت سے دام اشیاء وضد مات کا کاروبا رکرتا ہوں۔
۱۹۸ میں ایک کاروباری کی حیثیت سے دام اشیاء وضد مات کا کاروبا رکرتا ہوں۔

ساتوال حصه \_خوردونوش

9- میں اسلامی یا غیراسلامی ماحول میں سور،مر دار،خون یا غیرحلا ل ذبیح کھالیتا ہوں۔ ------- دین عبادی تامع 132